#### محمد شمشاد ندوى

نام كتاب : مثالى خاندان

مصنف : مولا نامجر شمشادندوی

168

سنِ اشاعت : 2009ء

ايديش : اوّل

تعداد : 3000

قیت : -/Rs. 100 ناشر : مکتبه مدنیه، سفید مسجد، دیو بند، سهار نپور کمپوزنگ : گلیسی گرافتس، جه پور \_موبائل : 296 : گلیکسی گرافکس، جے پور۔موبائل: 09314510296

#### Misali Khandan (Urdu)

By: Maulana Md. Shamshad Nadwi Q-7 ,Jamea Tul Hidaya,Ramgarh road Manpur Sadwa, Lalwas, Jaipur (RAJ.) Contact No.: 91-9829158105

#### PUblished by

Maktaba Madania Deoban saharanpur

Total Page - 168 Rs. 100/-

| 4  | 🔳 مثالی خاندان                         | 3  |                                | 📰 مثالی خاندان                   |
|----|----------------------------------------|----|--------------------------------|----------------------------------|
| 43 | § تربیتِ اولاد                         |    |                                | •                                |
| 43 | § محبت                                 |    | هرست                           | /                                |
| 45 | لَيْفَتْ ﴿                             | 7  | حضرت مولا نامحد رابع حشى ندوى  | مقدمه                            |
| 46 | §    آ رام وسکون                       | 9  | حضرت مولا نانورعالم خليل اميني | <b>پ</b> یش لفظ                  |
| 47 | § احساس ذ مدداری                       | 17 | مولا نامحرصدرالحسن ندوی، مدنی  | ح فے چند                         |
| 48 | ا خاندانی اختلافات کے اسباب            | 19 | مولا نامحر بوسف ندوى           | تقريظ                            |
| 51 | § خاندان کے چارارکان                   | 23 |                                | ابتدائيه                         |
| 51 | § ارکانِ خاندان کی ذمه داریاں          |    |                                | 🗘 بابِ اوّل                      |
| 51 | § شوہر کے حقوق                         | 28 | <sub>ا</sub> کی ابتری          | جدید معاشرے میں خاندانی نظام     |
| 56 | § شوہر کی خدمت                         | 29 |                                | ا مغرب کانظریهٔ زندگی            |
| 58 | § زوجین کے لیے آپسی جھوٹ جائز          | 30 |                                | ا مغربی تہذیب کے مضرا ثرات       |
| 59 | § بیوی اپنے شوہر کے گھر قیام کرے       | 31 |                                | ا مغربی تدن کاخاندان             |
| 60 | § بیوی کودوسری جگه منتقل کرنا          | 32 |                                | ı خاندانی نظام کی بربادی         |
| 61 | § بیوی کا کام سے رُک جانا              | 34 | •                              | ا دانشوران ومفكرين فيملى سسلم-   |
| 61 | § بیوی کا گھرسے نکلنا                  | 36 | ين اورتر قی وانشحکام کا ضامن   | ١ اسلام كاخا ندانى نظام امن وسكو |
| 64 | § سرزنش کاحق                           |    |                                | 🗘 باب دوم                        |
| 68 | § بیوی کا شوہر کے لیے بنا ؤسنگھار کرنا | 37 |                                | ا اسلام کا خاندانی نظام          |
| 69 | § خاندان کا سر براه مرد ہے             | 37 |                                | § خاندان کی تاسیس                |
| 75 | اسر براهِ خاندان کاانهم ترین فرض       | 39 |                                | § نکاح کے مقاصد                  |
| 76 | ا اسلامی خاندان میں تعد دِاز دواج      | 40 | •                              | § د ینداری کوتر جیچ حاصل         |
| 83 | § طلاق                                 | 41 | 3                              | § سب سے بابر کت نکار             |
| 86 | § بیوی کومعلق ر کھنے کی ممانعت         | 42 |                                | § خاندان کے مقاصد                |

| 6   | 🚆 مثالی خاندان                                                         | 5   | ■ مثالی خاندان                                        |
|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------|
| 122 | ہ اسلامی خاندان میں والدین کے ساتھ هسنِ سلوک                           | 89  | § بیوی کے حقوق                                        |
| 125 | § والده كاخصوصى حق                                                     | 91  | § مباشرت کاحق                                         |
| 126 | § والدين كےايك احسان كا بھى بدله نہيں ادا كيا جا سكتا                  | 95  | § نفقہ                                                |
| 126 | § ماں کی ناراضگی کابُراانجام                                           | 96  | л° <b>§</b>                                           |
| 127 | § والدين کی زيادتی پر بھی حسنِ سلوک کا حکم                             | 97  | § دولت وجائيداد پر ما لکانه حق                        |
| 127 | § موت کے بعد والدین کاحق                                               | 97  | § تجارت وکاروبارکی اجازت                              |
| 128 | § اولا د کے مال میں والدین کاحق                                        | 97  | § سکون کا ما حول                                      |
| 128 | § والدین کوگالی دینا گناہ کبیرہ ہے                                     | 98  | <b>§</b> پُرده                                        |
| 129 | ı اسلامی خاندان میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رخمی                        | 98  | § خلع                                                 |
| 132 | ı اسلامی خاندان میں برڑوسیوں کےساتھ هسنِ سلوک                          | 100 | ۱ مطلقات اوربیواؤں کی شادی                            |
| 136 | ۱ اسلامی خاندان میں یتیم ، ہیوا ؤں اور کمز ورومجبور کی کفالت وخبر گیری | 103 | ۱ اسلامی خاندان میں عفت و پا کدامنی                   |
| 136 | § يتيم                                                                 | 109 | ۱ اسلامی خاندان میں اولا دکی تغلیم وتربیت             |
| 140 | <b>§</b> يوه                                                           | 113 | § تحقیق وا فمآء                                       |
| 141 | § ضرور تمند                                                            | 114 | § تدریس<br>                                           |
| 145 | ا اسلامی خاندان کاعام مسلمانوں سے برتاؤ                                | 114 | § طب ونرسنگ کی تعلیم                                  |
| 148 | 1 اسلامی خاندان کاانسانی برادری کے ساتھ حسنِ سلوک                      | 115 | § صنعت ودستاکاری                                      |
| 154 | ۱ اسلامی خاندان میں میراث کی منصفانهٔ قشیم                             | 115 | § امورخانه داری                                       |
| 157 | ١ امر بالمعروف ونهي عن المنكر كى تلقين                                 | 116 | § صنعت وتجارت                                         |
| 160 | ا حزفِآخر                                                              | 117 | § د بیداری                                            |
| 164 | ا مراجع ومصادر                                                         | 118 | § معاشی استحکام                                       |
|     | I §I                                                                   | 118 | ؟ اولا د کی شادی میں بلاوجہ تاخیر نہ کی جائے<br>میریہ |
|     |                                                                        | 121 | § کڑ کی کوامورِخانہ داری کی خصوصی تعلیم دی جائے       |

مثالي غاندان

حوالوں سے پیش کرتے ہوئے اسلام کا خاندانی نظام جن احکام اور خصوصیات پر مشتمل ہے، ان کو سہل کین عالمانہ انداز میں بیان کیا ہے، جس میں نکاح کے تعلق سے اور اولا د کے سلسلہ میں جو تربیتی مدایات ہیں، ان کو پیش کیا ہے۔ ساتھ ساتھ شوہر اور بیوی کے مابین ذمہ داریوں اور حقوق کے سلسلہ میں جورہنمائی وی الہی کے ذریعہ حاصل ہوئی، اِس کی حکیمانہ خوبیوں کا ذکر کیا ہے۔

پھر موجودہ تدن کے حالات میں خاندانی زندگی میں اور خاص طور پرعورت کے تعلق سے جوطرح طرح کے مسائل اٹھائے جاتے ہیں، اور جوالجھنیں پیش آتی ہیں، ان کے حوالے سے اسلام کی مفید اور متوازن رہنمائی بیان کی ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک میں جو کوتا ہی عام ہوگئ ہے، ان کی نشان دہی کے ساتھ اسلام کی ضروری ہدایات بھی پیش کی ہیں اور اسلام نے خاندانی زندگی کی جواہمیت بتائی ہے اور اس میں صلد حمی اور حسن سلوک اور آپس کی محبت اور تعلق کی جو خصوصیات متعین کی ہیں، ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس طریقہ سے ان کی یہ تصنیف خاندان کے جو خصوصیات متعین کی ہیں، ان کا بھی ذکر کیا ہے۔ اس طریقہ سے ان کی یہ تصنیف خاندان کے اسلامی نظام کے خطو و خال کے بیان کرنے پر ایک رہنما کتاب بن گئی ہے، جس کا پڑھنا ان سب لوگوں کے لیے جو اس سلسلہ میں اسلام کا نقطہ نظر جاننا چا ہتے ہیں اور اپنے خاندانی تعلقات میں خداوندی ادکام کی پیروی کے طریقوں سے واقف ہونا چا ہتے ہیں، ایک مفید تصنیف ہے۔ خداوندی ادکام کی پیروی کے طریقوں سے واقف ہونا چا ہتے ہیں، ایک مفید تصنیف ہے۔

ہم کوخوش ہے کہ عزیز گرامی مولوی محرشمشا دندوی نے بدایک اچھا کام انجام دیا ہے،اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور زیادہ سے زیادہ مفید بنائے۔

۱/۳۰-/۳/۱۵ محمد رابع حنی ندوی محمد الع حنی ندوی محمد الع محمد الع

مثالی خاندان عصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

# مقارمه

حضرت مولا نامحمدرالع صاحب حسنی ندوی دامت برکاتهم ناظم ندوة العلما پکھنؤ ۔ صدرآل انڈیامسلم پرسنل لا بورڈ رُکن رابطۂ عالمِ اسلامی مکه مرمه ۔ نائب صدرعالمی رابطہ ادبِ اسلامی کھنؤ

الحمد لله رب العالمين, والصلوة والسلام على سيد المرسلين, خاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى من تبعهم باحسان ودعا بدعوتهم الى يوم الدين, أما بعد!

دارالعلوم ندوة العلماء كفرزندعزيزى مولوى محمة شمشادندوى جوجامعة الهدامية ميں استاذ كے منصب پر تدريس كے ساتھ تصنيف و تاليف كا مشغله ركھتے ہيں، ان كے اس مشغله كے جو نمو نے سامنے آئے، وہ مفيداور تعميرى صفات سے متصف نظر آئے، ان ميں سے كئي پرانہوں نے مجھ سے مقدمہ لکھوایا، مقدمہ لکھنے كے تعلق سے ان كى متعلقہ تصنيفات پرنظر ڈ النے كا موقع ماتا رہا۔ خوثى ہوتى تھى كہوفت كى ضرورت اور سہل الفہم انداز ميں انہوں نے اسلامى نقطہ نظر كو پيش كيا اور اسى كے ساتھ ساتھ حتا طعلمى طرز كو بھى اختيار كيا، ان كى ان تصنيفات كے ذريع علمى پہلو سے اچھے فوا كد بھى حاصل كيے جاسكتے ہيں اور اصلاحى و تربيتى مقصد ميں بھى مددماتى ہے۔

انہوں نے عام طور سے ایسے موضوعات اختیار کیے جن کا موجودہ زندگی سے گہراتعلق ہے، اوروہ وقت کا موضوع سے ہوئے ہیں، مثلاً جہزایک ناسور، ہندوستانی عورتوں کے مسائل اور مشکلات، اصلاح معاشرہ اور اسلام ۔ ان کی یہ تصنیفات ملک کی متعدد دار الا شاعتوں سے شائع ہوئیں، مثلاً فرید بک ڈ پو، نئی د، بلی ۔ اور الہدایہ اسلا مک ریسر چ سینٹر جے پور۔ اب ان کی بینئی کتاب''مثالی خاندان' شائع ہونے جارہی ہے، جوڈ پڑھ سوصفحات سے زائد صفحات پرمشمل ہے اور اس میں مغربی معاشرہ میں خاندانی زندگی کے جوگراوٹ کے حالات ہیں، ان کا جائزہ متند

# پیشِ لفظ

### حضرت مولا نا نورعالم خلیل امینی مدظله العالی (با کمال مدرس، مصنف، ادیب اور صحافی) چیف ایڈیٹر''الداعی'' دیو بند۔ استاذ عربی ادب دارالعلوم دیو بند

کلیسا سے بغاوت کے بعد، مغرب نے اخلاق وکردار کی ساری پابند یوں سے اپنے آپ کوآزاد

کرلیا۔ گویا اُس نے یہ طے کرلیا کہ اِس زمین پررہنے کے لیے، اُس کوآ سان والے سے کسی مشور ہے کی کوئی
ضرورت نہیں؛ کیوں کہ اُس کے مشور سے سے اب تک اُس کوسوا ہے پس ماندگی کے کچھ ہاتھ نہ آیا؛ چناں چہ
اُس نے آسان والے کے سارے اُصول وضوابط جن سے، اِنسان کے اِنسان رہنے اور آسان والے کی نگاہ
میں ''مطلوبہ انسان' بن کرفر شتوں سے بھی اعلی وارفع بن جانے کی راہ ہم وار ہوتی تھی، درکرد یے کہ اُن پر
عمل کرنے کا مطلب دوبارہ کلیسا کی غلامی قبول کر لینا اور اپنے کو پھر پابند سلاسل بنالینا ہے؛ اِسی لیے اُس نے
ہم دردی، شرافت، اخلاقی قدروں، شرم وحیا، اِنسان نوازی، خوفِ خدا، فکرِ آخرت، ظلم وجارحیت
ہمی قدر کی پابندی کو اُس نے قدامت پسندی، تاریکی شعاری، گنوار پن اور دنیوی زندگی کی ہمتر تی کی راہ کا
چٹان تصوّر کیا؛ کیوں کہ اُس نے کلیسا سے بغاوت کے بعد، صرف دنیوی زندگی کی بہتری اور آسایش حیات
کے حصول کو ہی مطح نظر بنالیا اور ہمیشہ کے لیے اپنارشتہ آخرت سے منقطع کرلیا۔ اُس کے ہاں آخرت کا تصوّر
صرف دل کو بہلانے کا ایک ذریورہ گیا۔

مغرب نے اِس کے بعد دو چیز وں کو اپنا معبود بنالیا: بے قید ماد یت اور شہوت پرتی؛ چناں چہ مال وزر، وسائلِ حیات اور آسایشِ زندگی کے حصول اور شہوت کوثی وفس پرستی اور جنسی لڈت کی تسکین کے لیے اُس نے سارے حدود وقیو دکو اِس طرح پھلانگا کہ ہمیّت بھی اُس کا منھ تکتی رہ گئی۔ حصولِ دنیا کے لیے جائز وناجائز کی کسی بندش پراُس کا اِیمان نہیں رہا۔ سود، جوا، بے اِیمانی، جھوٹ، فریب، دغابازی، لوٹ، چوری اور ہرطرح کی شیطنت کو اچھے اور خوب سے خوب صورت نام دے کر انسانوں کی جیب کو خالی کرنے اور نیادہ مال بٹورنے کی ایسی طرح ڈالی کہ تاریخ انسانی کی کوئی تہذیب اِس سے بھی آشنا تھی نہ اُس کا ذہن اِس کی طرف منتقل ہوا تھا۔

شہوت پرتی نے مغرب کو اِس بُری طرح جکڑ لیا کہ صرف یہی اُس کامقصدِ حیات رہ گیا۔ اُس

نے شہوت رانی کے درواز ہے کو چو پٹ کھولنے کے لیے،سب سے پہلے عورتوں کی آزادی کا ایسانعرہ لگایا کہ درکھتے دیکھتے وہ عالم گیربن گیا۔عورتوں کی بے طرح آزادی کے نام پراُس کو گھر کی محفوظ چہارد یواری سے زکال کر، وفتر ، کارخانہ ، بینک ،شوروم ، دکان ، تجارتی مراکز ، اسکول ، کالج ، اسٹینن ، بس اڈہ ، ہوائی اڈہ ، بازار ، سڑک ، کھیل گاہ ، ماڈلنگ کے مراکز ، فلم انڈسٹری ، رہایش وخورش کے ہوئل ، قہوہ خانہ ، دفاتر کی استقبال گا ہوں اور نہ جانے کہاں کہاں پہنچا دیا گیا۔ کہا گیا کہ مذہب بالخصوص اِسلام نے عورتوں کو بے طرح غلام بنادیا تھا ، اُن کی آزادی بالکلیہ سلب کر کی تھی ، اُنھیں گھر کی چہارد یواری کے اندر قید کر دیا تھا ، رونق محفل بننے کے سارے درواز ہ اُن پر بند کردیے تھے ؛ اِس لیے اِن درواز وں کو چو پٹ کھول کراُنھیں ہرجگہ چہنچنے کی راہ ،ہم وارکردی گئی ، مردوں کے سارے کام کرنے کی اُنھیں نہ صرف اِ جازت دے دی گئی ؛ بل کہ اُنھیں نہ صرف اِ جازت دے دی گئی ؛ بل کہ اُنھیں اُن کا یا بند بنا دیا گیا۔

تعلیم کے نام پر نہ صرف نابالغ بیجے اور بچیول کو مخلوط تعلیم کی دعوت دی گئی؛ بل کہ نو جوان اور جوان لڑکوں اورلڑ کیوں کوایک ساتھ بیٹھ کریڑھنے، یارکوں میں خلوت میں ملنے، ہر جگہ بے محابا زن وشو کی طرح ر بنے کی ترغیب دی گئی کسی مسلملڑ کی نے اگر نقاب، سریوش یا برقع پر اصرار کیا تو اُس کاتعلیم گاہ سے اخراج کردیا گیا، کہا گیا کہ بیے قدامت پسندی اور تاریکی شعاری ہے؛ کیوں کہ اِس سے روشن خیالی ، فکری تنویر، د ماغی ترقی کاری اور دہنی تو سیع کاعمل متأثر ہوتا ہے۔ ویسے بھی پردہ بوشی ندہب پیندی کی علامت ہے اور مذہب نے ہی انسانی ترقی کی راہ روکی ہوئی تھی،جس کو بہ مشکل تمام خدا سے برسر پیکار اور اُس سے ۔ دودوہاتھ کرنے کے لیے تیار ہم فرزندان مغرب نے ،تمام رکاوٹوں سے پاک کیا ہے؛ اِس لیے ہم عورتوں کی یردہ پوشی کوئسی طرح بھی گوارانہیں کر سکتے ۔ پھر بیہ کہ عورتوں کی آ زادی کا مطلب ہی دراصل پیر ہے کہ اُٹھیں ، اُن سارے تکلفات ہے آزاد کر دیاجائے ،جن ہے اُن کو کسی بھی طرح کی یابندی محسوں ہوتی ہو۔اُنھیں محض لباس بیژی کا پابند بنانا بھی اُن کی آ زادی کومخدوش کرنا ہے،وہ جس طرح بر ہنہ بدن پیدا ہوئی تھیں،اُنھیں اُسی طرح رہنا چاہیے، ہاں اگروہ مزیدا چھی لگنے، اپنی کشش میں اِضافہ کرنے اور مَر دُوں کواپنی طرف مائل کرنے ، کے لیے،ایئے جسموں پر جہاں جہاں مناسب سمجھیں، چند چیٹھرے ڈال لیا کریں،تو کوئی مضا نقہ نہیں؛ کیوں کہ بیرستر یوثی نہیں جویا بندی کے دائرے میں آتی ہو۔ پھر بیر کہ عورتوں کو گھرسے نکال باہر کرنے کا جو کمل ہم ابلِ مغرب نے شروع کیا ہے، اُس کااصل مقصد ہی ہیے ہے کہ عورتیں بر ہنہ جسم ،عشوہ سازی، دلبرانہ ادا، قاتِلانہ نازوخرے کے ذریعے ہرمردکواپنی طرف مائل کرسکیں؛بل کہ ہرایک کے لیے مہل الحصول اور خط اُٹھانے کاذ ربعہ ہوں۔اگرعور تیںاب بھی بے بردہ نہ ہوسکیں ، ہمارے تنوبری عمل کی حصول ہا بیوں سے متاثر 🕯 نہ ہوسکیں، مذہب بیزاری اور کلیسا کی گرفت سے ہماری آزادی کی کاوشوں کے نتائج سے فائدہ نہ اُٹھاسکیں اور چویا ہے کی جوزندگی ہم گھر کے اندراور باہر ہمہ وقت گزارنا چاہتے ہیں،اُس میں ہمارے لیے ، بغیریمی ماننا ہے کہ بیر مرض جنسی بے راہ روی بالخصوص ہم جنسی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور اِس کے جراثیم ایک اِنسان سے دوسرے میں سرعت کے ساتھ منتقل ہوجاتے ہیں؛ اِس لیے بیر عددرجہ متعدی مرض ہے۔ اب بیر مرض مغرب سے نکل کرمشرق میں پھیل رہا ہے اور ہر جگہ لوگ اِس سے سہمے ہوے ہیں۔

چوں کہ یورپ کی کھویڑی الٹی ہو چکی ہے اور شاید اللہ نے اُس کی بدسمتی پر مہرلگادی ہے؛ اِس لیے وہ کسی مشکل کے حل کے لیے سیح تدبیرتک راہ یا بنہیں ہویا تا بل کہ وہ بماری کوشد بدترین بماری ، بدسمتی کو بھیا نک ترین بدشمتی اور گناہ کوخطرناک ترین گناہ کے ذریعے مٹانے کے دریے ہوتاہے؛ کیوں کہ جب دل ہی اندھا ہوجائے ،توعقل وخرد کسی صحیح ست میں محوِسفر ہونے کی صلاحیت سے یکسرعاری ہوجاتی ہے۔ چناں چہ ہبجاے اِس کے ہم جنسی اور جنسی انحراف سے منع کیا جا تا،اس سے بازر بنے کی ہرفر دکوتا کید کی جاتی،معاشر کے ہم جنسی کی لعنت سے یاک کرنے کی تدبیریں سوچی جاتیں اور لذت کوشی و شہوت رانی کے غیر فطری رجحانات کا قلع قمع کرنے کے کیے حکمتِ عملی وضع کی جاتی ؛ بورپ نے اِس بھیا مک بیاری سے بچاؤ کے لیے یہ تدبیروضع کی کہ اسکول وکالج اور تعلیم گاہوں میں نوعمری سے ہی بچے اور بچیوں کو جنسیات کی تعلیم دی جائے ،اُنھیںعورتوں اورم دوں کے پیشیدہ اُعضا کے نقتوں کے ذریعے اُن اُعضا کے اعمال وحرکات کی جان کاری دی جائے اور بتایا جائے کہ اِن میں سے کس عمل سے کب تک اور کتنا بچنا جا ہے؛ تا کہ ایڈس کے مرض سے بیاجائے۔ دائش درانِ مغرب نے سوچاتھا کہ اِس تدبیر سے اِس بیاری کے سیل بے پناہ پرروک لگائی جاسکتی ہے،ان احمقوں کے اِتنی موٹی سی بات سمجھ میں نہآسکی کہ اِس سے تووہ نوعمر بچے اور بچیاں بھی ، جنسی بےراہ روی کافبل از وقت شکار ہوجائیں گے جنھیں جنسیات اور جنسی عمل کی ذرابھی جان کاری نہھی اور نه ہو سکنے کا تصوّ رتھا۔ جو بچے اور بچیاں سادہ دل اور سادہ د ماغ تھیں جنھیں جنسیات کی ابجد کا بھی پتانہ تھا، وہ تعلیم گاہوں میں علم وہنر کے حصول سے پہلے جنسیات کی عملی تعلیم حاصل کر کے، قانونی شادی سے پہلے ماں بن نمئیں اور لڑکے باپ بن گئے۔غالباً حکماے مغرب یہی چاہتے تھے کہ سارے لڑکے اورلڑ کیاں ماوراے از دواجیت باپ مال بن کرجنسی عمل کی خوب مشق کرلیا کریں؛ تا کداز دواجیت کی زندگی میں مشّاق شوہراور تج بہکار بیوی ثابت ہوںاور چوں کہ'مشق بے پناہ'' کی وجبر سےشہوت کی بھوک اپنی حدسے تجاوز کر چکی ہوگی ؛اِس لیے غیرجنسی از دواجیت کے ساتھ ساتھ ہم جنسی کی از دواجیت کے ممل کے لیے زورشور سےخواہش مند ہوں گے۔

عجب بات ہے کہ ہمارامشرق بالخصوص ہندوستان جو ندہب وروایات پیندی کا گہوارہ رہاہے، اب یورپ کی جنسیات کی تعلیم کی لعنت میں بھی گرفتار ہور ہاہے۔ ہمارے قائدین وسیاست دال اپنے ہال اس بعن شامل اس لعنت کو ہر پاکرنے کے لیے بے تاب ہیں، کی صوبے اِس تعلیم کو مملی طور پر اسکولوں کے نصاب میں شامل کرنے کی تیاری کررہے ہیں۔ کو ۲۰۰۰ء میں کرنا ٹک، مہاراشٹر، کیرالہ، مدھیہ پردیش، چھتیں

مُعاون نہ ہوسکیں اور ہماری بہیمی خواہشات کی تسکین کا ہر جگہ ، اور ہر طرح بے روک ٹوک ذریعہ نہ بن سکیں ، تو واقعہ یہ ہے کہ ہم اہلِ مغرب ناکام ونامراد ہیں اور کلیسا و فد ہب کے اقتدار کے خلاف ہمہ گیروطاقت ور بغاوت سے ہمیں پچھ بھی فائدہ نہ ہوا۔ دوسر لے نفطوں میں اِس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے پھر آسان والے کی تقلید پر آمادہ ہوکر، دوبارہ اُس کے اقتدارِ اعلی کو تسلیم کرلیا ہے، حال آس کہ زمین پر رہنے اور فضا و تری میں فتنہ وضاد پھیلانے کے لیے ہمیں اُس کی بالا دس سے آزاد ہونا ضروری تھا اور ہے اور اِس کے لیے ضروری میں فتہ و نہ کہ رہیں۔ ہے کہ ' زر' اور' زن' کو ہم اپنا قبلۂ مقصود بنانے کے لیے سی طرح کی قربانی دینے سے دریغ نہ کریں۔

مغرب نے عورتوں کو صرف جنسی تسکین، کا ذریعہ گردانا اور شہوت پرتی وعیّا ہی ولد ّت کوشی کے ایسے ایسے طریقے ایجاد کیے کہ انھیں دیکھ کے شیطان نے بھی شرم سے اپنا منھ پھیالیا۔ اُس نے عورتوں سے بی جابا فائدہ اُٹھایا؛ بل کہ گئے ، بندراور خزیر وغیرہ کی طرح ہر جگہ اُس سے اپنی شہوت کی بھوک مٹانے کی کوشش کی 'لیکن اُس کی بھوک میں اِضافہ ہوتا گیا؛ بل کہ اُس کو اِس سلسلے میں استیقا جیسی بیاری لاحق ہوگئی، چناں چہ وہ شہوت کی شراب کے خُم کے خُم انڈیلے جار ہا اور جام پر جام چڑھائے جارہا ہے اورائس کی شہوت میں ہمدلحہ اِضافہ ہوتا جا ہا ہی لیے اُس نے اپنی ''مرض'' کے علاج کے لیے ہم جنسی کی طرح شہوت میں ہمدلحہ اِضافہ ہوتا جا تا ہے؛ اِس لیے اُس نے اپنی دعوت دی ، اِس کے لیے تحریکیں ڈالی: مرد کومرد سے اور عورت کو عورت سے جنسی لذت حاصل کرنے کی دعوت دی ، اِس کے لیے تحریکیں برپاکیس، خطوق کی جمعیتوں نے اِس مسئلے کو قانو نی شکل دینے کی کوششیں کیس ،ہم جنس پرستوں نے بہت سے مغربی ملکوں میں پرزور اور چہم احتجاج کے ذریعے وہاں ہم جنسی کی شادی کو قانونی حیثیت دیا جا ناز برغور ہے۔ ہمارے داوانے میں کام یابی حاصل کرلی ، جب کہ بہت سے ملکوں میں قانونی حیثیت دیا جا ناز برغور ہے۔ ہمارے داوانے میں کام یابی حاصل کرلی ، جب کہ بہت سے ملکوں میں قانونی حیثیت دیا جا ناز برغور ہے۔ ہمارے دوجاح جردے کرایا ہے اور ہمارے متعدد قائدین وسیاست دال نے اُن کی ہم نوائی کا اِشارہ دیا ہے۔

مغرب نے بیہ نعرہ بھی دیا کہ''خاندان'' کی تشکیل صرف مردوعورت ہی سے نہیں؛بل کہ دومردوں اوردوعورت ہی سے نہیں؛بل کہ دومردوں اوردوعورتوں کی آپسی رشتہ سازی اوراز دواجی ناطہ بندی سے بھی ہو علق ہے۔اُس نے اپنے اقوامِ متحدہ اورعالمی تنظیموں کے ذریعے اِن خیالات ونظریات پرکار بندی کی دعوت دی،خود اِس پرزورشور ہے مل کیا اوراب وہ ساکنانِ جہال کوقعر مذلت میں گرجانے اوراُس سے سی طرح بھی نہ نکل پانے کی لیٹنی تدبیروں کے ذریعے اِس دنیا کو جہنم کدہ بنانے پرتلا ہواہے۔

جنسی بے راہ روی اور ہم جنسی کی لذت کوثی کی وجہ سے ایڈس AIDS (Acquired جنسی بے راہ روی اور ہم جنسی کی لذت کوثی کی وجہ سے ایڈس immune defficiency syndrome) کے خطرناک مرض نے یورپ میں وبائی شکل اختیار کرلی ہے، یہ مرض جس کوبھی لاحق ہوجا تا ہے، اُس کا جال بر ہوناممکن نہیں ہوتا، اب تک سرتو ڑکوشش کے باوجود اِس کی دوا اِیجاد نہیں کی جاسکی ہے بطبی تحقیقات کے سارے عالمی اِداروں کا کسی اختلاف کے باوجود اِس کی دوا اِیجاد نہیں کی جاسکی ہے بطبی تحقیقات کے سارے عالمی اِداروں کا کسی اختلاف کے

گڑھ،اتر پردیش،راجستھان اور گجرات نے اِس پروگرام پڑمل کرنے سے انکار کردیاتھا کہ اس سے نوخیز ذہنوں پر ہرُ سے اثرات مرتب ہول گے؛ کیکن اب ذرائع ابلاغ نے یہ خبر دی ہے کہ مہاراشٹر، کرناٹک اور کیرالہ وراجستھان نے اِس پڑمل کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے۔

 $\bullet$   $\bullet$ 

مغرب نے چوں کہ اپنا نظریہ زندگی اور مقصدِ حیات ہی مادیّت اور شہوت پرسی بنالیا؛ اِس لیے ہاں، اُضی چیزوں کی فدرو قبیت رہ گئی، جو اُس کے لیے، اِن دونوں باقوں کے حصول میں مددگارہوں۔ اُن کے ماسواکواُس نے مستر دکر دیااوراُس سے اپنارشتہ منقطع کرلیا۔ اُس کا نقطہ نظر تمام تر مادّی (Material) مفاد پرستانہ (Material) اور استعال کر کے چینک دو Material) مفاد پرستانہ (Itrow) مفاد پرستانہ (Throw) اور استعال کر کے چینک دو Throw) مفاد پرستانہ (علی سے بیٹ بی اُس کو والدین کی کیاضرورت (Throw) مفاد پرستانہ وی سے بہ جب وہ تعلیم وسی اور سی شعور کے بعد کما کھاسکتی ہو، تو اسے والدین کی کیاضرورت ہے؛ چناں چہ اولا دجب بڑی اور خود فیل ہوجاتی ہے، تو والدین سے اُس کا کوئی ربط نہیں رہتا۔ اولا دا پی ''بیوی'' اور نابالغ بیوں کے ساتھ بیش وعشرت کی آزادانہ اور بے قیدزندگی گزارتی ہے اور والدین ''بوڑھوں کے گھر'' میں ہم دردی کے تمام جذبات و إحساسات سے محروم حکومت کی دیکھر کیھی میں زندگی کے دن گئے اور موت سے پہلے کہ کہ مرتے رہتے ہیں۔ ''بیوی'' سے اہلی مغرب کا رشتہ ایک ساتھی اور رفیق (Friend) کا ہوتا ہے۔ ایک ہم درد، بہی خواہ غم خوار، شریکِ غم ، با ہمی احترام کے جذبے والے کا نہیں ہوتا۔ ایک مفقو دہوتا ہے۔ آبکہ ہم درد، بہی خواہ غم خوار، شریکِ غم ، با ہمی احترام کے جذبے والے کا نہیں ہوتا۔ ایک مفقو دہوتا ہے۔ شہوت ولڈ ت کی تسکین کا جذبہ دونوں کے درمیان قد رِ مشترک ہوتا ہے اور اِس کا ورزی کے موباتے ہیں، وہیں ایک دوسرے کوہم مفقو دہوتا ہے۔ شہوت ولڈ ت کی تسکین کا جذبہ دونوں کے درمیان قد رِ مشترک ہوتا ہے اور ایس کے درمیان ویہ دونوں ' دردی کا کوئی جذبہ ہم رشتہیں رکھیا تا۔ دردی کا کوئی جذبہ ہم رشتہیں رکھیا تا۔ دردی کا کوئی جذبہ ہم رشتہیں رکھیا تا۔ دردی کا کوئی جذبہ ہم رشتہیں رکھیا تا۔

ی مورت حال مغرب میں خاندان کے انتثار اور بکھراؤ پر منتج ہورہی ہے؛ بل کہ خاندان کی یک جہتی، اتحاد ویگا نگت کا تصوّر ہی مفقود ہوتا جارہا ہے۔ چول کہ مغربی تہذیب اِس وقت'' فاح'' بن گئی ہے اور برقسمتی سے ساری مشرقی تہذیبیں اُس کے سامنے سپر انداز ہورہی ہیں؛ اِس لیے اُس کی ساری لعنتیں اور بربادیاں وفتہ خیزیاں، اُس کی''ترقیوں''کے سارے تیزگام مظاہر کے ساتھ ساری دنیا میں عام ہوتی جاتی ہیں اور اہلِ مشرق شاگردانِ باوفا کی طرح، اہلِ مغرب کی نہ صرف نقالی کررہے ہیں؛ بل کہ بعض دفعہ ایسا محسوں ہوتا ہے کہ ایپ ''اسا تذہ'' سے آگے بڑھ جانا چاہتے ہیں؛ اِس لیے ہمارے ہاں کے''روثن خیال''''ترتی پیند'' اور''اعلی تعلیم یافت' معاشرے میں وہی رعبِ مغرب نمایاں ہے کہ وہ خاندانی انتشار کا شکار ہیں، کوئی مشرق کے کسی کا شکار ہے۔ لڑکا اور لڑکی ڈاکٹر، انجینئر اور پروفیسر ہیں؛ اعلی سروں میں برسرروزگار ہیں، کوئی مشرق کے کسی

شہر میں اپنی ''فیملی'' کے ساتھ ہے تو کوئی مغرب کے کسی علاقے میں اپنے ہوی بچوں میں مگن ہے اور والدین اسے میں اپنے ہوی بچوں میں مگن ہے اور والدین '' یوزائیڈ تھرو'' کلچر کا شکاراپنی قسمت کور ورہے ہیں۔ افسوں ناک بات ہے ہے کہ اس کے باو جود''ہر پڑھا کھا'' ماں باپ اپنے بیٹے اور بیٹی کے لیے، اسی طرح کے'' روش مستقبل'' کادل دادہ نظر آتے ہیں۔ وہ اپنی کہ'' روش خیال'' بنانے کے لیے ہر طرح کی جنن کرتے ہیں، اس کے بعد اولا دکے بال و پرنگل آتے ہیں، وہ مشرق کے'' ننگ نائے'' سے پر واز کر کے اپنی '' اعلی تعلیم یافتہ'' واکف (Wife) کے ساتھ ترتی یافتہ مغرب کے کسی شہر میں ہی جابستی ہے۔ وہاں کوئی اچھی جاب یافتہ'' واکف اجھی جاب کا کہ ناتھ ترتی ہے۔ '' روش خیال'' معاشرے کا'' روش خیال'' معاشرے کا'' روشن خیال'' معاشرے کا'' روشن خیال'' معاشرے کا'' دوشن خیال'' معاشرے کا کے تیا تھیں۔ اسے عبرت ماصل کرنے کے لیے تیا نہیں!۔

مغرب کے طرزعمل سے میر بہ خوبی اندازہ ہوتاہے کہ اُس کاواحد مقصد 'حریب فرد، حریب زن'اورافضل البشر كوبے قيدزندگى، مذهب بے زارى، اصول واقدار انسانى كے خلاف بغاوت كى دعوت دے کر،اُس کوجانور کی سی زندگی جینے پرمجبور کردینا ہے۔اُس کا ایمان ہے کہ اِنسانی ترقی کے لیے یہ ازحد ضروری ہے، اِس کے بغیر' دشخیرِ کا ئنات'' کاعمل پایئے تھمیل تک نہیں پہنچ سکتا، اِس کی واضح اور زندہ دلیل اِس سے بہتر اور اِس سے بڑھ کر کیا ہوسکتی ہے کہ آسانی اقد اراورانسانی اُصول سے بغاوت اور بے قید آزادی کے ذریعے ہم نے بحروبر وفضایر جو فتح پائی ہے اورز مین کی گہرائیوں میں چھے قدرت کے جن خزانوں کی دریافت اوریافت کی ہےاوردنیا کوزیروز برکرتے رہنے کا جوفن ایجاد کیا ہےاور ستم ایجادی کے جونئے نئے انداز تک رسائی حاصل ہے اور اقوام ولل کے سکون واطمینان کوجوننے وبالا کیاہے، بالخصوص مسلمانوں سے، اُن کے مسلمان ہونے کا جو بدلہ لیا ہے اور آیندہ اور شدت کے ساتھ لیتے رہنے کا جو اِرادہ کیا ہے ؛ بیر ساری حصول یا بیاں محض فرد کی بے قیداؔ زادی اورانسان رشمنی اور جانوروں سے بے پناہ ہم دردی کی دین ہیں! ؛لہذا ہم انسانوں کی فلاح محض خواہشات نفسانی کی تکیل میں پوشیدہ ہے اور اِس کے لیے عیشِ فراواں کی حصول یا بی بصنعت و تجارت میں ترقی اور سیاسی استحکام اور قومیت ووطنیت کے بتوں کی بے تکان یوجا پر إصرار اور اِس کا اِ نکار کرنے والوں سے برسر پر پیار رہنا ضروری ہے۔قابل ذکر ہے کہ مغرب کے بہت سے ملکوں میں' حرّ یب فرد' کا بیر حال ہے کہ نابالغ بچے کوبھی کوئی ماں باپ مارنا تو در کنار، ڈانٹ بھی نہیں سکتے؛ ورنہ اگروہ پولس والوں کو بتادیے، تو ماں باپ کووہ نہ صرف گرفتار کر لیتی ہے؛ بل کہ جیل میں ڈال کر اُن پرمقدمہ چلاتی ہے اور اِلزام ثابت ہوجانے کی صورت میں بھاری جر مانہ عائد کرتی اور طویل وقفے کے لیے سلاخوں کے پیچھے ڈال دیتی ہے!۔

کتاب ہی دیکھ ڈالی۔ بڑے مزے کی تصنیف ہے۔ کتاب کے مشمولات اور مواد کے انتخاب کے انداز سے اُن کی بھر پور محنت کا بہ خوبی اندازہ ہوتا ہے۔ اُنھوں نے تقریباً ۳۲ مصادر ومراجع سے فائدہ اٹھایا ہے، جو بہت متند ہیں۔ اُن کی تقریباً ۱۵ رتصانیف ہیں، کم عمری کے باوجود سے بہت بڑی کا م یابی اوران کے قلم کی جولانی کی دلیل ہے۔ اِس کے علاوہ بہت سے سمینار میں علمی و تحقیقی شرکت کی ہے؛ وہ ''ماہ نامہ ہدایت' جے پور کے معاون مدر کی حیثیت سے بھی سرگر م عمل ہیں۔ لکھنے کا خوب صورت ذوق نامہ ہدایت' ہے بور کے معاون مدر کی حیثیت سے بھی سرگر م عمل ہیں۔ لکھنے کا خوب صورت ذوق ہے، جو بچھ کھتے ہیں اُس میں بے ساختگی اور روانی ہوتی ہے۔ توقع ہے کہ وہ تحریری میدان میں بہت اون پا اُٹھیں گے۔ موصوف نے اِس کتاب میں فرکور الصدر سارے موضوعات کومرکزی اور ذیلی عنوانات کے تحت سمیٹا ہے اور بہت اچھا لکھا ہے۔

کتاب اگر مواد سے بھر پور ہو، اسلوب تحریر دل ش ہو، زندہ رہنے اور قارئین کو پڑھنے کے لیے مجبور کرنے کی صلاحت رکھتی ہو۔۔۔۔ جیسا کہ موصوف کی ہیں کتاب ہے۔۔۔۔ تو پھر کسی مقد ہے، تقریظ اور تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی؛ کیوں کہ اِس طرح کی کتاب کے لیے ہیے چیزیں ایک طرح کا''دھتہ''؛ بل کہ کتاب کے لیے کم قدری کا باعث بنتی ہیں، لیکن موصوف مصنف نے اِن سطروں کے لکھنے پر مجھ سے اتنا اصرار کیا کہ جھے سپر انداز ہونا پڑا۔ ہاں کسی مقدمے کا بیے فائدہ ۔۔۔۔۔ بشر طے کہ سلیقے سے لکھا گیا ہو۔۔۔۔ ضرور ہوتا ہے کہ قاری کا ذہن پڑھنے کے لیے آمادہ ہوجاتا اور کتاب کا حاصل اُس کومقد ہے ہے، کتاب کی خواندگی سے پہلے مختصراً اچھی طرح معلوم ہوجاتا ہے، جس سے کتاب کے مضامین کو جذب کرنا اُس کے لیے آسان ہوتا ہے۔

توقع ہے اورخدائے کریم کی توفق ولطف اورکرم کے طفیل یقین کیا جاسکتا ہے کہ بیر کتاب ہاتھوں ہاتھ کی جائے گی،خصوصاً اِس لیے کہ بیر قیتی مواد اور نفع بخشی کی صلاحیت سے بھر پور ہے۔اللہ تعالیٰ مصنف کے لیے اِس کوذخیرہ آخرت بنائے اوراُنھیں مزیداچھی اچھی کتابیں لکھنے کی توفیق بخشار ہے۔

۱۹رجمادی الا ولی ۱۳۳۰ه و نور عالم میل امینی دارانعلوم دیوبند دارالعلوم دیوبند دارالعلوم دیوبند

📕 مثالی خاندان 📜 🚺

• • •

تہذیب مغرب کی اِس ہمہ گیر غارت گری کے پیش نظر، دانش وران اِسلام ہرزبان، بالخصوص عربی میں،اُس کی خطرنا کیوں سے مُتنّبہ کرنے کے لیے برابر کتابیںاور مقالات لکھتے رہے ہیں۔اردوکا دامن بھی الحمد ملتہ! اِس سے خالی نہیں۔ اِن کتابوں اورتح بروں میں جہاں تہذیب مغرب کی ستم گری کے مضمرات واثرات سے مُتنبہ کیا گیا ہے، وہیں مغربی معاشرے میں خاندانی نظام کی ابتری، اُس کے نظریئے زندگی، اُس میں خاندانی نظام کے بکھراؤ کوواشگاف کرتے ہوے، بیر بتایا گیا ہے کہ اِس کے بالمقابل اسلام میں خاندانی نظام کیسا ہے، اِسلام اِس کی بقا، اِس کے اتحاد واستحکام کاضامی کس طرح ہے۔ یہاں اتحاد ومحبت وباجمي احترام وسكون واطمينان كيول ہے؟ إس كى بنيادكن باتوں براستواركي كئي ہے؟ يدير كيول باعث عفت و پاک دامنی ہےاورانسان کی جنسی بےراہ روی کی راہ کس طرح روکتا ہے؟'' گرل فرنڈ'' و''بوائے فرنڈ''اورلا تعدادعورتوں سے ماورائے نکاح لڈ ت اندوزی سے بچنے کے لیے،اُس نے کیا کیا تدبیریں وضع کی ہیں؟ یہاں والدین کے ساتھ حسن سلوک وادا ہے حقوق کی کتنی صانتیں دی کئیں اور تا کیدیں کی گئیں ، ہیں؟ حتی کہ موت کے بعد بھی اِس حسنِ سلوک پر پہیم عمل پیرار ہنے کی پرزور دعوت دی گئی ہے اوراُن کے ساتھ بداحترامی، شخت گفتاری اورانھیں سب وشتم کرنے کو گناہ کبیرہ قرار دیا گیا ہے۔ دوسری طرف والدین پر اولا دکی تعلیم وتربیت، اُنھیں اچھی صحبت میں نشو ونما یانے اور دین ودنیا کی سطح پر کام یاب بن کر خدا کی نگاہ میںمطلوب ومحبوب اورخلق کی نگاہ میں سرخ روہوجانے کی راہ ہم وارکرنے کا فریضہ عائد کیا گیا ہے۔ یہاں نہ صرف اہلِ قرابت؛ بل کہ پڑوسیوں، تیموں، ہیواؤں، بے کسوں اور مظلوموں کے ساتھ حسنِ سلوک، دادر ہی اورضرورت کے وقت اُن کی بھریورامداد واعانت کو إسلام کی شناخت، خدا کی قربت اور دخول جنت کا ذریعہ بتایا گیاہے، یہاں زن وشو کے حقوق واجبات کی واضح تعیین کرکے اُن کا اِس طرح یابند بنایا گیاہے کہ اُن ریمل نہ کرنے کی صورت میں شریعتِ اِسلامی کی روشنی میں دونوں سزا کے مستحق ہوتے ہیں۔نہ صرف عام مسلمانوں؛ بل كەندېب دمسلك سے او پرأٹھ كرعام انسانوں، انسانى معاشرے كے سارے افراد كے حقوق کی درجہ بندی کرکے اُن کی ادا گی کی تعلیم دی گئی ہے۔ یہاں میراث کی تقشیم کا جو عادلا نہ نظام ہے، اُس کی نظیردنیا کے کسی نظام خاندانی میں نہیں ملتی۔ یہاں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ٹھوں اور مشحکم شعبے کے ذریعے فروکھی حست وین، انسانی ڈ گر پر قائم رہنے اور اپنی ذات، تمام بنی نوع اِنسان، تمام مخلوق، پوری کائنات کے لیے نافع بننے اورایے خداہے جڑے رہنے کی مضبوط بنیا دفراہم کی گئی ہے۔

اِس موضوع پر نوجوان وباصلاحیت عالم دین واہلِ قلم مولا نامجمشمشادندوی،استاذ جامعة الهدایة ، جے پورکی تالیب لطیف''مثالی خاندان'' کامُسوّ دہ دیکھنے کوملا، ناچیز نے جسمہ جسمہ تقریباً پوری

حرفے چند

را کشر مولا ناصدر الحسن صاحب ندوی مدنی حفظه الله (باند پاییمصنف، ادیب، داعی ومدرس) چیف اید یشر ماهنامه (الکوژ "اورنگ آباد

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله الامين وعلى آله و صحبه اجعمين، اما بعد!

اسلام آخری مذہب ہدایت ہے اور امتِ مسلمہ اس آخری شمع ہدایت کی حامل آخری امت، اس لیے صالح اور مثالی معاشرہ کی تشکیل، اس کا بنیادی اور اولیں مطمح نظر ہے، کیوں کہ صالح معاشرہ کی تشکیل کے بغیر موت و زیست کی تشکیش سے دو چار انسانیت کا خواب، امن وسکون مجھی شرمندہ تعبیر نہ ہوسکے گا، اس لیے نبی آخر الزماں مجدر سول الله صلی الله علیہ وسلم نے پاک، نفیس، پاکباز اور مثالی کر دار کے حامل افراد کے ذریعہ ایسے مثالی خانودے کی تشکیل کی کہ آج بھی اس چیرت انگیز اور خرد ربا انقلاب پرعقل انگشت بدنداں ہے۔

آج جب کہ دنیا کیسویں صدی کی دہلیز پر قدم رکھ پچک ہے اور زندگی کے ہر میدان میں سائنسی ایجادات وانکشافات نے انسانیت کے درد کا در ماں پیش کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن حقیقت ہیہ ہے کہ برق و بخار، تد بر علم ، حکمت اور حکومت کے باوجود انسانیت ایک ایسے دورا ہے پر کھڑی ہے جہاں سکون کی منزل اس کی پروازِ خیال سے کوسوں دور اور ساحلِ مراداس کی دسترس سے بہت پرے ہے۔ ان حالات میں ایک ''مثالی خاندان' ، ہی صالح معاشرہ کو وجود پذیر کرکے انسانیت کے دستے ہوئے زخم کے لیے مرجم جال فزا نابت ہوسکتا ہے۔

مقامِ مسرت ہے کہ اس اہم اور نازک موضوع پر براد رِعزیز مکرم مولا نامحہ شمشاد ندوی کے کلک گہر بار نے در بار انسانیت میں در باری کا مقدس فریضہ انجام دینے کی کوشش کی ہے، جس میں وہ ہر قدم پر بامراد و کا میاب ہیں۔ کیوں کہ وہ در داور در ماں کے گل آتش امتزاج کے رمز سے انجھی واقفیت رکھتے ہیں، اصلاحِ معاشرہ ، ان کا لینند یدہ اور ترجیحی موضوع ہے، فرید بک ڈیو دہلی سے ان کی کتاب ، جہیز ایک ناسور، آٹھ سال پہلے منظر عام پر آکر خراج تحسین وصول کر چکی ہے، اس طرح ہندوستان میں عورتوں کو درپیش مسائل ومشکلات پر انہوں نے ایک سومیس صفحات پر شتمل اپنے خیالات کی سوعات ہندوستانی معاشرہ کو پیش کر کے امت مسلمہ کی طرف سے فرضِ کفا میادا کرنے کی سعی بلیغ کی ہے اور ابھی تقریباً گیارہ کتا ہیں زیر ترب ہیں جوجلد ہی زیوطیع سے آراستہ ہوکر ہاری شنہ کاری کے لیے آب حیات ثابت ہوگی۔

عزیز مکرم مولا نامحر شمشاد ندوی جامعة الهدایه جه پور راجستهان میں ایک لمبے عرصے سے تدریس کی خدمات انجام دے رہے ہیں، وہ جامعہ کے تحقیقی ادارہ ' الهدایه ریسرج سینئر'' سے بھی وابسة ہیں اور پوری تندہی کے ساتھ تحقیقی کام میں مصروف ہیں، اسی تحقیقی ادارہ سے ان کی کتاب ' اصلاح معاشرہ اور اور پوری تندہی کے سر جمان میں مصروف ہیں، اسی تحقیقی دارہ سے ان کی کتاب ' اصلاح ہو جمان میں امرائی مہدایہ در ایک علاوہ جامعة الهدایه کے ترجمان ماہنامہ ' نہایہ ' کم جلس ادارت میں بھی عزیز م مکرم شامل ہیں اور اس کے معاون مدیر کی حیثیت سے بہدسن وخو بی ادارت کی ذمہ داریاں نبھارہ ہیں۔ ' بدایت' کے ہم شارہ میں ان کے رشحاتے قلم سے مجھے بھی استفادہ کا موقع ملتار ہتا ہے۔ اللہ تعالی جامعہ، ذمہ دارانِ جامعہ اور جامعہ کے ترجمان کونظر بدسے بچائے اور جامعہ کو قبات سے نوازے۔

زیرنظر کتاب جس کا نام''مثالی خاندان' ہے۔تقریباً ۱۲۸ رصفحات پر پھیلی ہوئی ہے،اس کتاب کے پہلے باب میں لائق مصنف نے مغربی معاشرہ میں خاندانی نظام کی ابتری پر بھر پور روشنی ڈالی ہے۔ دوسر ہے باب میں اسلام کے خاندانی نظام کا تفصیلی جائزہ پیش کیا ہے،جس میں خاندان کی تاسیس، نکاح کے مقاصد، پردہ،خلع ،عدت،مطلقات اور بیواؤں کی شادی جیسے موضوعات کو کھلی کتاب کی طرح معاشرہ کے مقاصد، پردہ،خلع ،عدت،مطلقات اور بیواؤں کی شادی جیسے موضوعات کو کھلی کتاب کی طرح معاشرہ کی سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔اس کے بعد اسلامی خاندان میں اولا دکی تر بیت کے خمن میں شخصیق واقعاء ، تدریس ، نرسنگ کی تعلیم ،صنعت و دستکاری ،امورِ خانہ داری ، تجارت و معاشی استحکام پر علمی بحث کی گئ ہے۔اسلامی خاندان میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا موضوع بہت اہم ہے۔فاضل مصنف نے اس موضوع کو بھی تشنہ نہیں چھوڑا ہے۔اس طرح رشتہ داروں ، پڑوسیوں ، بیواؤں کی کفالت و خبر گیری کو بھی مصنف نے اپنی تحقیق کا موضوع ، بنایا ہے۔آج کل میراث کی تقسیم میں جس غیر منصفانہ طریقۂ کارنے راہ بھی مصنف نے اپنی تحقیق کا موضوع ، بنایا ہے۔آج کل میراث کی تقسیم میں جس غیر منصفانہ طریقۂ کارنے راہ بالم حرف و نبی عن المنکر پر بات ختم کی گئی ہے۔ اور منصفانہ تقسیم کی ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔اور ام

امید ہے کہ اس اہم موضوع پر تجربہ کارمصنف کے قلم سے نکلنے والی کتاب کوعلمی اورعوامی حلقوں میں پذیرائی حاصل ہوگی۔اللہ تعالی مصنف کی اس کاوش کوشرف قبولیت سے نواز ے۔ میں مصنف کوان کی اس کراں قدر تالیف پردل کی گہرائیوں سے مبار کباد پیش کرتا ہوں۔اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ان کے اشہب قلم کی برق رفتاری میں اوراضا فی فرمائے اورامت مسلمہ کوان کی کتابوں سے استفادہ اور عمل کی تو فیق عطا فرمائے ، آمین۔

اار بیج الآخر ۱۳۳۰ه هم محمصدرالحین ندوی مدنی دارالیل ۱۳۳۰ هم دارالیل ۱۹۳۰ هم دارالیل ۱۹۳۰ هم دارالیل ۱۳۳۰ هم دارالیل ۱۳۳۰ هم دارالیل ۱۳۳۰ هم دارالیل ۱۳۳۰ هم دارانیل ۱۳۰۰ میل دارند بی دارالیل ۱۳۳۰ میل دارند بی دارای دارای دارای دارند بی دارای دارای

مثالی خاندان عصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصصص

ان کی متعدد گرال قدر تصانیف شائع و مقبول ہو چکی ہیں۔

''جہیزایک ناسور''ہندوستانی عورتوں کے مسائل و مشکلات اورامت کی فر مدداریاں''' اصلاح معاشر ہ اوراسلام' وغیر ہ مختلف اداروں اور کتبنا نوں سے شاکع ہوکراہل علم وقد رشناس حضرات کی داد تحسین حاصل کرچکی ہیں۔ اس طرح بیزی تصنیف'' مثالی خاندان' بھی سابقہ علمی مضامین و تحقیقی تصانیف کی طرح ان کی فاضلانہ محققانہ علمی صلاحیت اور قابل قدر بلند فکری معیار کا نمونہ ہے، معاشرہ اور ملت کے انتہائی اہم اور فوری توجہ طلب حساس و نازک پیچیدہ مسائل اور ہار کیک تحقیوں کے مل کے سلسلہ میں ان کی بالغ نظری اور قرآن و حدیث کیا گئر ، فعلیمات و ہدایات کی روشنی میں ان کا کا میاب و صبح مور خوال پیش کرنے کی خداد ادم المحقیت اس سے عیاں ہوتی ہے، فاضل مصنف نے عالمانہ بصیرت کے ساتھ مغربی آزاد معاشرہ کی زیوں حالی ، اخلاقی زوال ، انسانی قدروں کی پا مالی اور اس کے نتیجہ میں پیداشدہ خاندائی انتشار ، اخلاقی انار کی وجنسی بے راہ روی کا عمرہ تجزید کر کے اس کے مقابلہ میں احکام البھیہ اور تعلیمات نبویہ کے چشمہ کسانی وشافی سے مقابلہ میں احکام البھیہ اور تعلیمات نبویہ کے چشمہ کسانی وشافی سے مقابلہ بیں احکام البھیہ اور تعلیمات نبویہ کے چشمہ کسانی وشافی سے مقابلہ بیاں امین اور آفاقی جاود انی نسخہ شفا اور جاں بلب تشدانسانی کے لئے آب انی اور آفاقی جاود انی نسخہ شفا اور جاں بلب تشدانسانی مرض کے لئے آسانی اور آفاقی جاود انی نسخہ شفا اور جاں بلب تشدانسان کے لئے آب کی ایک اس میں مقبولیت سے سرفر از فر ماکر اصلاح امت اور ذخیرہ آخرت کا ذریعہ بنائے اور فاضل اہل قلم کو جز اے خیر اور مزید حوصلہ و ہمت عطافر مائے اس دعا از من عار زمن واز جملہ جہاں امین باد

محمر لوسف

جا معة الهدايه،جے پور

مثالی غاندان **تحدید تعدید ت** 

#### تقريظ

حضرت مولا نامحمہ یوسف صاحب ندوی دامت برکاتهم استاذ حدیث وصدرالمدرسین جامعة الہداریہ، جے پور

الحمد لله رب العالمين والصلواة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين .

دنیا سے ظلم وجہالت کی تاریکی کے خاتمہ کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے پیارے نبی رحمة للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے علم وہدایت کے ساتھ مبعوث فر مایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم وہدایت کے مینار بن کر جہالت و گمراہیوں کی تاریکیوں سے اقوام عالم کونجات دلائی اور مظلوم و مقہورانسانیت کو هیقی مقام و مرتبہ عطاکیا۔

اسلامی تعلیمات نے قبل از اسلام کی جاہلیت اولی کی گراہی اور جور وظلم کی تاریکیوں کا از الدفر ما یا اور بعد میں آنے والی جاہلیت اخری یعنی نام نہاد مغربی تہذیب اور اس مے مہلک اثر ات بد، بے حیائی، بے شرمی بفس پرسی بہوت ولذت کے لئے بچے بھی کر گزرنے کا شیطانی جنون اور اخلاقی انار کی کی آگ کو بجھانے کا انتہائی موثر ومعقول انتظام کیا، اور انفرادی زندگی سے لے کرخاندان ، قبیلہ اور معاشرہ اور ملت بلکہ پوری انسانیت کی صلاح وفلاح کا ضامن ضابطہ حیات پیش کیا ، دولت و شہوت کے بھو کے نفسانیت وخوا ہشات کے پرستار، خوف خدا اور فلاح کا ضامن ضابطہ حیات پیش کیا ، دولت و شہوت کے بھو کے نفسانیت وخوا ہشات کے پرستار، خوف خدا اور فکر آخرت سے عاری ، انسان نما حیوان ، خدار سول کے باغی انسان کی ہوں ، و بے رحمی اور سنگد لی سے پیدا شدہ فلاظ توں سے سنگی ہوئی انسانی نما حیوان ، خدار سول کے باغی انسان کی ہوں ، و بے رحمی اور سنگد لی سے بیدا شدہ منا طاختوں سے سنگی ہوئی انسانیت کو عدل وانصاف کی روشنی اور دیم وکرم کی راحت پر مشتمل پاکیزہ شریعت دے کر احت و مسرتوں سے لبریز پر سکون خوشگوار زندگی کا راستہ بتایا۔

اسلامی تعلیمات کے اس اہم اور انمول پہلوکو اجاگر کرنے کے لئے اللہ تعالی کے جن نیک وسعیہ بندوں نے میدان عمل میں قدم رکھا اور خدا دادعکم وحکمت کے ذریعہ ملت وانسانیت کی اصلاح کے لئے مبارک سعی فرمائی ان میں ہمارے فاضل رفیق محترم مولانا محمد شمشا دصاحب ندوی زیدمجدہ (استاذ جامعۃ الہدایہ، جے پور )بطور خاص قابل مبارکباد ہیں اور تحسین و تائید کے بجاطور پر مستحق ہیں ۔قوم وملت کی خیرخواہی اور انسانی ہمدردی کے جذبہ سے سرشار ہوکر معاشرہ کی اصلاح و بہود کے لئے قلمی کاوشوں اور علمی خدمات میں منہمک ہیں، ایک دھائی سے زیادہ عرصہ پر محیط ان کی خدمات کے نتیجہ میں اصلاح معاشرہ اور خواتین کے معاملات ومسائل پر شتمل دھائی سے زیادہ عرصہ پر محیط ان کی خدمات کے نتیجہ میں اصلاح معاشرہ اور خواتین کے معاملات ومسائل پر شتمل

 22
 عالی خاندان

 عالی خاندان
 عالی خاندان

مفيدومعاون ہوں \_ جيسے طہارت وصفائی اورورزش وغيره \_

ا۔ وہ اچھے اخلاق وکر دار کا حامل ہو۔جھوٹ، وعدہ خلافی اور غصّہ سے پر ہیز کرے۔ وقار وسنجیدگی،خوش مزاجی،شرم و حیا، تواضع وخا کساری،عدل وانصاف،رحم وکرم،نرمی ومہر بانی اور سخاوت کواپنی زندگی میں داخل کرے۔

س۔ وہ پاکیزہ فکر سے متصف ہو۔ ذکر اور تلاوتِ قرآن میں مشغول رہے اوراس میں تدبیر کرے۔ سیرت، تاریخ اسلاف، احادیثِ مبارکہ، عقا کداور فقہ کی کتابوں کا مطالعہ کرے اور علماء وصلیء کی صحبت میں بیٹھے اور ان سے فیض حاصل کرے۔ ہو سیکے توایک ذاتی لا بریری قائم کرے جس میں ضرورت کی کتابیں موجود ہوں۔ مرزقِ حلال کے لیے سعی کرے۔ بھیک ما نگنے اور دوسروں پر انحصار کرنے سے بازر ہے۔ تجارت یا کوئی آزاد پیشہا ختیار کرے۔ دھو کہ دینے، رشوت لینے اور تمام معاملات میں سود لینے و دینے سے پر ہیز کرے۔ حرام کمائی کے وسائل کوئرک کردے اور اپنی دولت کو ترام راستے میں خرچ نہ کرے۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے دریغ نہ کرے اور دولت کے ذریعے خوب ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرے۔

۵۔ اس کا عقیدہ صحیح ہو۔ شرک وبدعات سے اجتناب کرے۔

۲۔ اس کی عبادت صحیح ہو۔ طہارت اور وضو کا اہتمام کرے۔ نماز اپنے اوقات میں جماعت کے ساتھ اداکرے۔ رمضان کے روزے رکھے۔ استطاعت ہونے پر حج کرے اور جہاد کی نیت رکھے اور اللہ کے راستے میں اپنی قیمتی چیز قربان کرنے کا جذبہ رکھے۔ توبہ واستغفار کرتا رہے۔

2۔ اپنے نفس سے مجاہدہ کرے۔ طاعات کے ذریعے اللہ کا قرب، گنا ہوں سے دوری، حسات کے غلبہ اور عملِ صالح اوراصلاحی وفلاحی کا موں کے لیے کوشاں رہے۔

# ابتذائيه

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين اما بعد المرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين اما بعد اسلام ايك ضابط حيات ہے۔ اس ميں انسانى زندگى كتمام گوشوں كے ليے دستورو ليے رہنمائى موجود ہے۔ فر دہو يا خاندان ، معاشرہ ہو يامملکت ، سب كے ليے دستورو قوانين موجود ہيں۔ جن پرعمل پيرا ہوكر دونوں جہاں كى كاميانى حاصل كى جاستى ہے۔خالق كائنات نے اسلام كوآخرى و تكميلى دين قرارد ية ہوئے كہا:

﴿ اَلْیَوْمَ اَکُمَلُتُ لَکُمُ نَعْمَتِی میں نے تمہارے دین کو دیائی کُم وَ اُتُمَمُتُ عَلَیْکُمُ نِعُمَتِی تمہارے لیے کمل کردیا ہے اور اپن تعت تم پر وَرَضِیْتُ لَکُمُ الْاِسُلَامَ دِیْناً ﴾ تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کرلیا ہے' ورضینتُ لَکُمُ الْاِسُلَامَ دِیْناً ﴾ تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کرلیا ہے' تمہارے دین کی حیثیت سے قبول کرلیا ہے' تاریخ شاہد ہے کہ اس نے صالح افراد، متوازن خاندان اور پاکیزہ معاشرہ کو تشکیل دے کریوری دنیا میں ہدایت ، علم وآگی ، اخلاق ویا کیزگی اور حق وانصاف

اس نے فرد کے لیے ایسا ضابطہ بنایا جس سے خود اس شخص کو دونوں جہاں میں کا میابی ملے اور وہ پوری انسانیت کے لیے نافع بن جائے۔ اسلام کی نظر میں صالح افراد میں مندرجہ ذیل صفات ہونا ضروری ہیں۔

کوعام وسربلند کیااور جہالت وگمراہی کا خاتمہ کیا۔

وہ طاقتور اور تندرست ہو۔ اس لیے ڈاکٹر سے مشورہ لینے، علاج کرانے اور دوا کے استعمال کی اجازت دی گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس کوان چیزوں سے بھی دورر ہنے کے لیے کہا گیا جواس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہیں۔ جیسے شراب، منشیات اور تمبا کو وغیرہ ۔ اسی طرح ان چیزوں کو بروئے کار لانے کی حوصلہ افزائی کی گئی جوجسم کو طاقتور بنانے اور تندرست رکھنے میں لانے کی حوصلہ افزائی کی گئی جوجسم کو طاقتور بنانے اور تندرست رکھنے میں

۸۔ اپنے اوقات کی حفاظت کرے۔ اپنے اوقات کو دینی و دینوی فلاح و بہبود کے لیے منظم کرے اورایسے کا موں میں اپنے وقت کو صرف نہ کرے جن سے نہ دین کا فائدہ ہونہ دنیا کا بلکہ وہ اس کے لیے وبالِ جان بن جائے۔

9۔ وہ اپنے کام میں منظم ہو۔خاندانی ،ساجی اور فلاحی کاموں کو بحسن وخوبی انجام دے اور جوبھی کام اس کے سپر دکیا جائے اس کو پوری دیا نتداری سے انجام دے۔

ا۔ دوسروں کے لیے نافع بن جائے۔اس کے قول وعمل اور حرکات وسکنات سے کسی فرد، خاندان ،سماج اور ملک وقوم کونقصان نہ پہنچے۔

اا۔ علم سکھنے اور سکھانے کی سعی کرے اور دوسروں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کی حتی المقدور کوشش کرے۔خصوصی طور پرعلم دین کو حاصل کرنے اور علماء کی صحبت میں بیٹھنے کو اپنے اوپر لازم کرلے۔اس لیے کہ بقد رِضرورت علم حاصل کرنا ہر مسلمان پرفرض ہے۔

ایسے افراد جن میں مذکورہ صفات ہوں، اُن سے صالح ومتوازن خاندان تشکیل پاتا ہے۔ اس خاندان میں اسلامی تہذیب و تمدین، بڑوں کا احترام وادب، چھوٹوں پر شفقت و محبت، عورتوں کے ساتھ حسنِ سلوک، اولا داور خدیام پر شفقت و محبت اوران کی تعلیم و تربیت کونمایاں طور پر دیکھا جاسکتا ہے۔ ایسے صالح اور متوازن خاندان سے پاکیزہ معاشرہ وجود میں آتا ہے۔

دورِ حاضر کے بُت پرست، خود غرض اور خدا بیزار ماحول نے انسانی زندگی سے
سکون واطمینان کوسلب کرلیا ہے۔ فرد کی صحیح تعلیم و تربیت نہ ہونے، خاندانی نظام کے
بکھر جانے اور اپنے مقاصد سے دور ہوجانے اور صالح معاشرہ کے مفقود ہوجانے کی وجہ
سے انسانی ساج کو مختلف خطرات و مشکلات کا سامنا ہے۔ موجودہ انسانی سوسائٹی میں
بڑوں کا ادب واحترام، چھوٹوں پر شفقت و محبت، کمزور و مختاج کی مدد، یتیم و بیوہ کی کفالت و
خبر گیری اور آپسی محبت و ایثار اور بھائی چارگی کی کوئی اہمیت و قدر نہیں رہ گئی ہے بلکہ اس کو

پُرانے نظریات وخیالات کہہ کراس سے بے تعلقی کا اظہار کیا جارہا ہے۔مغربی تصورات و خیالات اوراعمال کی پیروی وتقلید کی وجہ ہے مشرقی مما لک میں بھی وہ ساری پریشانیاں سامنے آرہی ہیں جن سے مغرب دو چار ہے۔ إن حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ اسلام کے خاندانی نظام کی اہمیت وضرورت کواُ جا گر کیا جائے۔ جب ہم اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمارے اس یقین کو مزید استحکام نصیب ہوتا ہے کہ موجودہ عالمی مشکلات کا دائمی حل اسلام میں موجود ہے۔واضح رہے کہ ایسے مسلم خاندان ،جن کا خاندانی نظام اسلامی تعلیمات کےمطابق تشکیل نہیں پایا ہے، اُن میں وہ ساری خرابیاں داخل ہوگئی ہیں جنہوں نے غیروں کے خاندان کے شیرازہ کو بھیر کرسکون واحتر ام اورمحبت کوسلب کرلیا ہے۔ایسے خاندان نہ ہمارے لیے نمونہ ہیں اور نہ کسی کے لیے مناسب ہے کہ وہ ایسے خاندان کونمونہ کے طور پر پیش کرے اوران کو بنیا دبنا کراسلام اورمسلمانوں پرلب کشائی کرے۔ اسلام کے شکیل کردہ خاندانی نظام کے خدوخال کیا ہیں؟ ایسے خاندانی نظام کے ثمرات وبرکات کیا ہیں؟ اورموجودہ انسانی ساج کے لیے اسلامی خاندانی نظام کی ضرورت كياب؟ اور جديد خانداني نظام كن خطرات سے دوچار ہے؟ توٹي رشتے اور بكھرتے خاندان کی وجہ سے انسانی ساج کن مصائب ومشکلات سے دوجار ہے؟ إن سب سوالوں ير اس کتاب میں تفصیلی گفتگو کی گئی ہے۔ کتاب کی ترتیب میں متندمراجع ومصادر سے استفادہ کیا گیا ہے اور ہر باب محنت وعرق ریزی اورغور وفکر کے بعد مرتب کیا گیا ہے۔لیکن غلطی و سہو کا امکان ہے۔ قارئین! اپنی آ راء ہے آگاہ کریں تا کہا گلے ایڈیشن میں ان کو پیشِ نظر رکھاجا سکے۔

بابِ اوّل میں مغرب میں خاندانی نظام کے درہم برہم ہوجانے کے اسباب اور اس کے نقصانات کا بالنفصیل جائزہ لیا گیا ہے۔

باب دوم میں اسلام کے خاندانی نظام کے خدوخال اور اس کے ثمرات و برکات اور جدید دنیا میں اس کی اہمیت وضرورت پرروشنی ڈالی گئی ہے۔

#### بابِ اوّل

# جدیدمعاشرے میں خاندانی نظام کی ابتری

مثالی خاندان کن بنیادوں پر قائم ہوتا ہے؟ اس کے فوائد و ثمرات کیا ہیں؟

بدلتے حالات میں اسلامی خاندانی نظام کی اہمیت وضرورت کیا ہے؟ اس پر تفصیلی گفتگو سے پہلے مغرب میں خاندانی نظام کی بربادی کے اسباب و حالات پر ایک طائر انہ نگاہ ڈال کی جائے تا کہ اسلامی خاندان کی اہمیت وضرورت اچھی طرح واضح ہوجائے ۔غور طلب بات یہ بھی ہے کہ مغربی مما لک اوران کے تمد ن و تہذیب نے بورے عالمی سطح پر اپنے اثرات جھوڑے ہیں۔مغربی مما لک کے عظیم وسائل، ایجادات واختر اعات اور بالا دستی وسر براہی نے مشرقی مما لک کے ذہن و قلاکو بدل ایجادات واختر اعات اور بالا دستی وسر براہی نے مشرقی مما لک کے ذہن و قلاکو بدل دیا ہے۔ یہ مما لک مغرب کے نقش قدم پر چلنے اوران کی تہذیب و ثقافت کو اپنانے میں سعادت محسوس کرتے ہیں۔افسوس کہ اس عالمی تبدیلی سے مسلم مما لک بھی محفوظ میں سعادت محسوس کرتے ہیں۔افسوس کہ اس عالمی تبدیلی سے مسلم مما لک بھی محفوظ خبیں رہ سکے ہیں۔ عالمی سطح پر دوم تفاوتہذیوں کے تصادم سے ایک شکش کا ماحول ہو جائے۔ انشاء اللہ حق کا میاب ہوگا اور باطل کوشکست کا سامنا کرنا پڑے گا،جس کا آغاز ہو چکا ہے۔

اسلام نے ایک مثالی خاندان کانمونہ پیش کیا ہے جس کوآسانِ دنیائے مملی شکل میں کامیابی سے ہمکنار ہوتے دیکھا ہے۔ فرد ہویا خاندان ، معاشرہ ہویا ملک ، اس کو صالح ونا فع بنانے اور پورے عالم میں صلاح وتقوی ، کامیابی و کامرانی ، حق وانصاف اور امن وامان کوعام کرنے کے لیے اسلامی تعلیمات پڑمل پیرا ہونا پڑے گا۔

"حرف آخر" کے عنوان سے پوری کتاب کا خلاصة تحریر کیا گیا ہے اور مسلمانوں کو اینے خاندانی نظام کے فوائد و اینے خاندانی نظام کے فوائد و برکات سے مستفید ہونے کا جذبہ پیدا کرنے کی سعی کی گئی ہے۔

مراجع ومصادر کے عنوان سے اُن کتابوں کی ایک فہرست دی گئی ہے جن سے اس کتاب کی ترتیب میں مدد لی گئی ہے۔

حضرت مولا نامحمد رابع صاحب حنی ندوی دامت برکاتهم اور مولا نامحمه صدر الحسن صاحب ندوی و مدنی اطال الله بقاءه کا بیحد مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے مشغولیات و مصروفیات کے باوجودا بنی بیش قیمت تقاریظ سے اس کتاب کی وقعت واہمیت میں اضافہ فر مایا اور میری حوصلہ افزائی فر مائی ۔اسی طرح حضرت مولا نامحمد نور عالم خلیل امینی مدخلہ العالی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تدریبی تصنیفی اور صحافتی مشغولیات اور بخار میں مبتلا ہونے کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے تدریبی تصنیفی اور صحافتی مشغولیات اور بخار میں مبتلا ہونے کے باوجود گراں قدر '' پیش لفظ'' تحریفر ماکر نئے کام کا عزم وحوصلہ عطافر مایا ۔ ان کے لیے شکر وانتیان کے جذبات سے مؤلف کا دل معمور ہے ۔ الله ان حضرات کا سامیہ تا دیر قائم

آخر میں ہم اُن تمام کے شکر گزار ہیں جنہوں نے ترتیب، کمپوزنگ اور طباعت و اشاعت کے سی بھی مرحلہ میں ہماری معاونت کی۔

الله تعالیٰ سے دعاہے کہ وہ اس کتاب کومصنف کے لیے زادِ آخرت بنائے اور اس کے نفع کو عام و تام فرمائے۔

رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّآ إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ

۱۲/۱۱/۲ مخدشمشا دندوی ۲۰/۱۱/۲۲ماه چ پور

VVV

حقیقت ،احیاس، تج به،لذت،منفعت،قومت، وطنیت باطبیعت و حذبات، آ زادی اورجمہوریت، کمیونزم اوراشترا کیت ہے۔(۱)

# مغربی تهذیب کے مضراثرات ونتائج:

کلیسا بہت پہلے پورپ کے مادّی اورفکری سرکشی کے طوفان کے سامنے ا پنے ہتھیار ڈال چکا تھا۔ پورے مشرقِ اسلامی نے اس کے سیاسی اور فکری معرکوں کے سامنے ۱۹ویں صدی میں اپنی پیثانی ٹیک دی اور پوری دنیا،مشرق ومغرب، شال اور جنوب اس کے سامنے سرنگوں ہوتے چلے گئے۔

حسنِ ا تفاق سے بورے وائی تمام صلاحیتیں، مادی شکل میں پیش کرنے کا موقع ہاتھ آیا اور اس نے اس مادیت کو دنیا کے سٹیج پرنعروں، تالیوں اور تاسکیری آ واز وں کی گونج میں پیش کیا۔

ليكن بيدة رامه جوذ بين ترين انساني عقلون اوراعلي درجه كي ذبانتون كانتيجه تھاا بنے مقاصد میں اس طرح نا کام ہوا کہ اس کی مثال تاریخ میں ملنامشکل ہے۔ جس کے نتیجہ میں یہاں اندروبا ہر عداوت و چیقاش ہے۔افراد،طبقات اور برادریوں میں کشکش ہے۔ جنگ کے خوفناک بادل حیصائے ہوئے ہیں۔ایک آتش فشاں پہاڑ ہے جو کسی بھی معمولی سبب پر چھٹنے کے لیے تیار ہے۔انسانیت کے حسر تناک خاتمہ کی پُر ہول چینیں ہیں ۔اعتاد،سکون اور جذباتی ہم آ ہنگی مفقود ہے۔اعصاب اور دل و د ماغ پرخوف و ہراس طاری ہے۔ایک مسلسل اضطراب ہے۔اخلاقی انتشار کانا قابلِ قیاس طوفان ہے۔ایک روحانی خلاہے جو بھرتانہیں۔ ایک منتقل مایوسی ہے جو لاعلاج ہے۔ یہاں صرف یاس و ناامیدی ، بدشگونی ، حیرت اوراضطراب کاعالم ہے۔ (۲)

مغربی مفکّرین ، فیملی سٹم کے تباہ و ہرباد ہوجانے اوراس کے بدترین نتائج کا مشاہدہ کر لینے کی وجہ سے متفکر ویریشان ہیں۔

آ ہے؟! ہم مغربی تہذیب اوراس کے نظریۂ زندگی ،مغربی خاندان کی تاہی و بریادی اوراس کےمضراثرات سےمتعلق چندا قتیاسات کا مطالعہ کریں تا کہاصل صورتِ حال کی وضاحت ہوجائے۔

# مغرب کانظریهٔ زندگی:

نئ تہذیب کے داعیوں کا خیال بلکہ دعویٰ ہے کہ متمدّ ن انسانی ساج، ایمان وعقیدہ کے تو ہمات،اخلاقی اقداراور مٰداہب کی تعلیم اورآ سانی رسالت سے ۔ ہٹ کر بھی قائم ہوسکتا ہے بلکہ اس کو قائم ہونا جا ہیے۔اس کی بنیادعلم وسائنس ، تنظیم بصنعت وحرفت ،معاثی اورسیاسی استحکام اوراس کی سو جھ بو جھ، قومیت ،وطنی عصبیت اور دستوری وجمهوری معاہدوں پراٹھنی جا ہیے اور پیرکہ ہاج کی ترقی اورنشو ونماصرف ان جدید وسائل وآلات سے وابستہ ہے جو ہمارےعلوم طبعی ،فزکس اور کیمسٹری وغیرہ نے پیدا کیے ہیں۔

ساج کی کامیابی اورانسان کی فلاح و بھبوداس میں ہے کہوہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے کا ئنات اور فطرت کی تسخیر کرے، کا ئناتی علوم ہی سرمایهٔ نجات بین \_ماضی میں انسان کی نا کا می کاسبب بیتھا کہ تعارف و تبادلہُ افکار کی را ہیں آ سان نتھیں اور د نیامختلف حصّوں میں بٹی ہوئی تھی۔

مغرب نے اس نظریہ کومنوانے کے لیے سخت اصرار کیااوراس جوش و ولولہ کے ساتھ جوکسی نومسلم میں پایا جا تا ہے پاکسی داعی کا خاصہ ہے۔

ال كانعره بيتماك "لا إله و لا دين و لا غيب ولا ايمان ولا روح ولا آخرة "لعنی ندمعبود، ندوین، نه غیب ب، نهایمان ندروح باورنه آخرت ـ اس کے نزد یک شریعت اور اس کا روحانی نظام محض چند تو ہات ہیں اور اصل

مغرب سے کچھ صاف صاف باتیں ۔مولا ناابوالحن علی ندوی ص٦٨ - ٦٥

مغرب سے کچھ صاف صاف یا تیں ۔ ص ۲۷ ۔ ۲۷

ہر خص اپنی کمائی سے فائدہ اٹھائے۔ نہ کماسکتا ہوتو حکومت اس کی ذمہ دار داری لے یا پھر اس کی قسمت ہے بھگتے۔ کوئی ایک دوسرے کا کیسے ذمتہ دار ہوسکتا ہے جب کہ ہر خص کی کمائی اس کی ضرورت اور مصارف کے مطابق ہے۔ اسی لیے ریٹائرڈ ہونے کے بعد لوگوں کی حالت عجیب ہوتی ہے۔ مصارف کا تو مسکلہ نہیں ہوتا کیونکہ حکومت ان کو بُڑھا ہے کا وظیفہ دیتی ہے جو کہ برسر روزگار لوگوں کی آمد نیوں سے تقریباً ۱۸ ار فیصد کے اعتبار سے وصول کرتی رہتی ہے، جس میں اس شخص کا بھی حصہ ہوتا ہے۔ البتہ اعزاء سے ملاقات، اہلِ تعلق کی مزاج پرسی اور ہمدردی سے وہ بالکل محروم رہتا ہے۔ اپناوقت خود ہی گزار نا پڑتا ہے۔ (۱)

# خاندانی نظام کی بربادی:

دورِ حاضر میں خاندانی نظام کی بربادی کے اسباب وعلل پرغور کرنے کے بعد چندا ہم باتیں سامنے آتی ہیں:

ا۔ مفادیر سی، مادیت پیندی اورعیش وعشرت کی زندگی کاعمومی مزاج وچلن ۔

۱۔ ند ہب سے دوری وبیگا گلی اورالحا دود ہریت کار جمان۔

س<sub>-</sub> هم جنس پرستی اور آبیسی شادی <sub>-</sub>

ہ۔ میاں بیوی اور نابالغ بچوں پر مشتمل خاندان کا فروغ ۔ اس میں والدین اور دادا دادی وغیرہ کو قیام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے اگر ساتھ رہنے کی گنجائش پیدا کرلی گئی تو ان کی سرپرستی وسربراہی مسلوب ہوتی ہے۔ یہتیم، بیوہ اور اپانچ و کمزور سے بے تعلقی برتی جاتی ہے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ حمی اور حسن سلوک نہیں کیا جاتا ہے۔

(۱) دومهینے امریکه میں \_مولا نامحدرالع حشی ندوی ص ۲۵۷

### مغربی تدن کاخاندان:

یورپ کے تمدّن نے فرد کی بے قید آزادی کا نظرید دے کرخاندان کی سے تید آزادی کا نظرید دے کرخاندان کی سے تیا و وحدت فکر و نظر کوخاصا نقصان پہنچایا اور فرد کی وابستگی عام معاشرہ سے زیادہ بڑھا کرخاندانی وحدت سے اس کی وابستگی خاصی کمزور کی ۔ اس کے نتیجہ میں اس کا اپنے خاندان سے تعلق صرف استفادہ کے دائرہ تک محدود ہوگیا۔ چنانچہ جس حد تک اس دائرہ سے باہر ہوتا ہے اپنے خاندان کی وحدت سے بھی باہر ہوجا تا ہے۔ والدین اوران کی اولاد کے مابین وہ رشتے باقی نہیں رہتے جو پہلے نہایت قوی سمجھے والدین اوران کی اولاد کے مابین وہ رشتے باقی نہیں رہتے جو پہلے نہایت قوی سمجھے حاتے تھے۔ (1)

مغربی تمد ن میں چونکہ اصل اصول حریت ہے اس لیے گھر کے اندر بھی تربیت کا نظام ماد کی مقاصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اختیار کیا جا تا ہے۔ اس میں ہرفرد کے ساتھ حریتِ کا ملہ کا حق دیتے ہوئے معاملہ کیا جا تا ہے۔ چنا نچہ اس نظام میں لڑکے کو پوری آزادی حاصل ہے، وہ جس طرح کے دبھانات کی طرف مائل ہواسی کی طرف چلایا جا تا ہے اور جس بات کو اس کی پینداختیار کرے اس کے لیے سہولت مہیّا کی جاتی ہے۔ اس پر کوئی بات بڑے یا کسی دوسرے فرد کی طرف سے لادی نہیں جاتی ہو اور خواہ کا ہو نواہ اخلاق و عادات کا ہواور خواہ کام و پیشہ کا ہو اور خواہ مفید و مضرکا ہواس میں آزادی وخود مختاری کی سہولت دی جاتی ہے۔ (۲)

مغربی تدن کے زیر اثر خاندان میں ربط و تعلق صرف رفاقت اور ایک دوسرے سے نفع وضرر کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ اولا دکو کمائی اور کام کے لائق نہ ہوسکنے کی عمر تک اپنے والدین کی مختاجی ہوتی ہے اور بیمختاجی ختم ہوتے ہی وہ ان سے مستغنی اور علیجد ہ ہوجاتے ہیں۔ چنانچے مغربی تدن میں اولا د کے بڑے اور خود کفیل ہونے پران کا والدین سے ربط معدوم کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ (۳)

(۱) ساج كى تعليم وتربيت \_مولا نامحدرالع حسنى ندوى ص ۵۱

(۲) ایناً ص۵۳ (۳) ایناً ص۵۴

زوجین کا ایک دوسرے کے لیے ایثار وقربانی اور محبت والفت کا معاملہ نہ
کرنا۔ سدا ایک ساتھ زندگی گزار نے ، اولا دکی تعلیم و تربیت کے لیے
مشتر کہ کوشش کرنے ، مستقبل کے لیے لائح عمل تیار کرنے اور ایک مشحکم
خاندان کی بنیاد ڈالنے کا فطری جذبہ وشوق کا مفقو د ہونا۔
انہی اسباب کی وجہ سے موجودہ دور میں خاندانی نظام درہم برہم ہے۔

مشہور کتاب''یرد ہ'' میں''مغربی خاندانی نظام کی بربادی'' یوں بیان کی گئی ہے: ''اس بے قید شہوا نیت اور آ وار ہنشی کے اس رواج عام نے دوسری عظیم الثان مصیبت جوفرانسیسی تدن پر نازل کی ہے وہ خاندانی نظام کی تباہی ہے۔خاندان کا نظام عورت اور مرد کے اس مستقل اوریا ئیدار تعلق سے بنیا ہے۔ جس کا نام نکاح ہے۔اسی تعلق کی بدولت افراد کی زندگی میں سکون ،استقلال اور ثبات پیدا ہوتا ہے۔ یہی چیزان کی انفرادیت کواجتماعیت میں تبدیل کردیتی ہے اور انتثار (انارکی ) کے میلانات کو دباکر انہیں ترن کا خادم بنادیتی ہے۔اسی نظام کے دائر ہ میں محبت اورامن اورا ثیار کی وہ یا کیزہ فضا پیدا ہوتی ہے جس میں نئ نسلیں صحیح اخلاق ، صحیح تربیت اور صحیح قسم کی تعمیر سیرت کے ساتھ یروان چڑھ کتی ہیں لیکن جہاں عورتوں اور مردوں کے ذہن سے نکاح اوراس کے مقصد کا تصور بالکل ہی نکل گیا ہواور جہاں صنفی تعلق کا کوئی مقصد شہوانی آ گ کو بچھا لینے کے سوالوگوں کے ذہن میں نہ ہوا ور جہاں ذواقین و ذوا قات کے لشکر کے لشکر بھونروں کی طرح پھول بھول کا رس لیتے پھرتے ہوں وہاں میہ نظام نہ قائم ہوسکتا ہے نہ قائم رہ سکتا ہے۔وہاں عورتوں اور مردوں میں پیر صلاحیت ہی باقی نہیں رہتی کہ از دواج کی ذمہ داریوں اور اس کے حقوق و فرائض اوراس کے اخلاقی انضباط کا بوجھ سہار سکیس اوران کی اس ذہنی واخلاقی کیفیت کا اثریہ ہوتا ہے کہ ہرنسل کی تربیت پہلینسل سے بدرتر ہوتی ہے۔افراد

میں خود غرضی وخود پرستی اتنی ترقی کر جاتی ہے کہ تدن کا شیرازہ بکھرنے لگتا ہے، نفوس میں تلون اور سیماب وشی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ قومی سیاست اوراس کے بین الاقوامی رویّہ میں بھی کوئی تھہراؤباقی نہیں رہتا۔ گھر کا سکون بہم نہ پہنچنے کی وجہ سے افراد کی زندگیاں تلخ سے تلخ تر ہوتی جاتی ہیں اورا یک دائمی اضطراب ان کوکسی کل چین نہیں لینے دیتا۔ یہ دنیوی جہنم کا عذاب جسے انسان اپنی احتقانہ لذہ طِلٰی کے جنون میں خود مول لیتا ہے'۔(1)

# دانشوران ومفكرين فيملى سلم كے تباہ و برباد ہوجانے برفكر مند:

دورِ حاضر کے دانشواران ومفکرین فیملی سٹم کے تباہ و برباد ہوجانے پر فکرمند ہیں۔ مختلف وسائل و ذرائع سے خاندانی نظام کو تھکم کرنے کی کوشش کررہے ہیں۔ دورِ حاضر کے مفکرین خاندانی نظام کے درہم برہم ہوجانے پر کس قدر پریشان ہیں۔ دورِ حاضر کے مفکرین خاندانی نظام کے درہم برہم ہوجانے پر کس قدر پریشان ہیں اس کا اندازہ مندرجہ ذیل تحریر سے بخوبی ہوجا تاہے۔ چندسال پہلے سوویت یونین روس کے آخری صدر میخائل گور باچوف نے ایک کتاب ' پروسٹرائیکا' 'کھی ، یہ کتاب ساری دنیا میں مشہور ہوئی۔

اس کتاب میں انہوں نے عورتوں کے بارے میں''اسٹیٹس آف وو مین' (Status of Women)کے نام سے ایک باب قائم کیا ہے اوراس میں انہوں نے صاف اور واضح لفظوں میں بیربات کھی ہے کہ:

''ہماری مغرب کی سوسائٹی میں عورت کو گھر سے باہر نکال دیا گیا اوراس کو گھر سے باہر نکال دیا گیا اوراس کو گھر سے باہر نکا لئے کے نتیج میں بیشک ہم نے کچھ معاشی فوائد حاصل کیے اور پیداوار میں کچھاضا فہ ہوا، اس لیے کہ مرد بھی کا م کررہے ہیں اور عور تیں بھی کا م کر رہی ہیں لیکن پیداوار کے زیادہ ہوجانے کے باوجوداس کا لازمی نتیجہ یہ ہُوا کہ ہمارا

(۱) "يرده" ص ۲۹

فیملی سٹم تباہ ہوگیا اور اس فیملی سٹم کے تباہ ہوجانے کے نتیج میں ہمیں جو نقصانات اُٹھانے پڑے ہیں، وہ نقصانات ان فوائد سے زیادہ ہیں جو پروڈکشن نقصانات اُٹھانے پڑے ہیں، وہ نقصانات ان فوائد سے زیادہ ہیں جو پروڈکشن (Production) کے اضافے کے نتیج میں ہمیں حاصل ہوئے۔لہذا میں ایخ ملک میں''پروسٹرائیکا'' کے نام سے ایک تح بیک شروع کر رہا ہوں ،اس میں میراایک بہت بنیادی مقصد یہ ہے کہ وہ عورت جو گھر سے باہر نکل چکی ہے اس کو واپس گھر میں کیسے لایاجائے،اس کے طریقے سوچنے پڑیں گے، ورنہ جس طرح ہمارا فیملی سٹم تباہ ہو چکا ہے،اسی طرح ہماری قوم تباہ ہوجائے گئے'۔(۱)

خاندانی نظام کے درہم برہم ہوجانے کی وجہ سے مغربی تہذیب کا زوال شروع ہوگیا ہے۔ مغربی مفر و فلاسفر پریشان ہیں اور کتابیں لکھی جارہی ہیں کہ مغرب کے معاشرتی نظام کوٹوٹے اور بکھرنے سے کس طرح بچایا جائے۔ حضرت مولانا سیّدابوالحس علی ندویؓ نے اپنی کتاب ''نئی دنیا'' (امریکہ میں صاف صاف باتیں) میں تحریفر مایا ہے:

''مغربی تہذیب آج تیزی کے ساتھ زوال کی طرف جارہی ہے۔
آپ کوبھی احساس ہوگا کہ مغربی تہذیب کا زوال شروع ہوگیا ہے۔ یہ کوئی ڈھکی
چپی حقیقت نہیں ہے۔ اس کا ایک بہت بڑا سبب یہ ہے کہ یہاں کے خاندانی
نظام میں ایک ابتری پیدا ہوگئی۔ خاندانی نظام ٹوٹ رہاہے۔ اس میں انتشار ہے۔
شوہر و بیوی میں جواعتا داور محبت ہونی چا ہیے روز بروز اس میں کمی آرہی ہے اور
اس وقت کے مفکر وفلا سفر پریشان ہیں اور کتا ہیں کسی جارہی ہیں کہ مغرب کے
معاشرتی نظام کوٹو نے سے ، کھرنے سے کس طرح بچایا جائے۔ طرفین میں محبت و
الفت ہونی چا ہیے جوزندگی کی حقیقی لڈ ت ہے۔ اس میں فقر وفاقہ بھی ہوتا ہے تو وہ
خوش دلی کے ساتھ برداشت کرلیا جاتا ہے۔ ابھی ہمارے مشرقی ممالک میں بہت

#### (۱) اصلاحی خطبات ج ۱،۳۲۰

سے ایسے خاندان ہیں کہ وہاں کھانے کومشکل سے ملتا ہے۔ لیکن ان کو جنت کا مزہ آتا ہے کیونکہ آپس میں محبت ہے۔ وہ ایک دوسرے کا منہ دیکھ کراپنا فقر و فاقہ اور اپنی تکلیف بھول جاتے ہیں۔ یہاں سب کچھ ہے، تمام وسائل کا قدموں پر ڈھیر لگ گیا ہے اور کا ئنات کی بہت سے طاقتوں کو انہوں نے متخر کر لیا ہے لیکن وہ اپنے دل کی دنیا کو اور اپنے گھر کو جنت میں تبدیل نہیں کر سکتے''۔ (۱)

# اسلام كاخانداني نظام امن وسكون اورتر في واستحكام كاضامن:

ندکورہ تغییلات سے یہ بات اچھی طرح واضح ہوگئی کہ مغرب میں خاندانی نظام بھر جانے سے محبت وسکون اورا نیار و ہمدردی زندگی سے رخصت ہو چکی ہے۔
ان کے مفکرین پریشان ہیں اور خاندانی نظام کوقائم کرنے کی مختلف تدابیر کررہے ہیں اور مغرب کے نقشِ قدم پر چلنے والے مما لک اور اشخاص بھی مختلف مصائب اور مشکلات سے دو چار ہیں اور ان سے نجات حاصل کرنے کے لیے سرگرداں ہیں۔ وہ جیران و پریشان ہوکر إدهر اُدهر جھا نک رہے ہیں اور سکون کے متلاثی ہیں۔ ان حالات میں امتِ مسلمہ کوآ گے بڑھ کران کو تھا منا چاہیے اور ان کے سامنے اسلامی حالات میں امتِ مسلمہ کوآ گے بڑھ کران کو تھا منا چاہیے اور ان کے سامنے اسلامی تعلیمات کو واضح طریقے پر پیش کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے ایسے خاندان کا نمونہ پیش کرنا چاہیے جواسلامی احکام کے مطابق قائم ہوں۔ یہ حقیقت ہے کہ اسلام کا خاندانی نظام افراط و تفریط سے پاک ہے، اس میں سکون و محبت اور ترقی و کا میا بی مضمر ہے۔ کہ اسلامی نظام کو اپنالینا پر ویش کے اسلامی نظام کو اپنالینا دور میں و پیش کے اسلامی نظام کو اپنالینا دور میں و پیش کے اسلامی نظام کو اپنالینا دور میں و پیش کے اسلامی نظام کو اپنالینا ور سے حامتِ مسلمہ کو بھی جا ہیے کہ وہ اسپنے خاندان کو ایسا صالے و پا کیزہ بنا کیں جو دور وں کے لیے قابل تقلیداور آئیڈ میل بن جائے۔

 $^{\uparrow}$ 

(۱) نځاد نیا(امریکه) میں صاف صاف باتیں ص۱۲۲

# اسلام كاخانداني نظام

نکاح خاندان کامنبع وسرچشمہ ہےاوراس کے ذریعے ایک خاندان کا وجود ہوتا ہے۔اگر زوجین نیک و صالح ہوں تو ایک صالح و یا کیزہ خاندان وجود میں آتا ہے۔اس لیے اسلام میں نکاح اور اس کے متعلقات پر تفصیلی احکام وقوانین موجود ہیں نسلِ انسانی کے فروغ وافزائش اور زیادہ سے زیادہ یا کیزہ خاندان کو وجود میں لانے کے لیے اسلام نے نکاح کی ترغیب و تاکید کی ہے۔ رہانیت کی مذمت کی ہےاور نکاح کوعبادت کا درجہ دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہرسول اللّٰه صلی اللّٰه علیہ وسلم اورتمام انبیائے کرام نے نکاح کیا۔

# خاندان کی تاسیس:

نکاح سے خاندان کی تاسیس ہوتی ہے۔ نکاح انبیائے کرام کی سنت ہے۔ اللّدربالعزت خوداس کی شہادت دیتا ہے۔

وَلَقَدُ أَرُسَلُنَا رُسُلًا مِّنُ " ' 'اورجم نے یقیناً آپ سے قَبُلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمُ أَزُوَا حاً وَّذُرّيّةً. يلك رسول بَصِح اور بهم في ان كوبيويال اور بچے بھی دیے۔''

اللَّدرب العزت نے اس دنیا کوایک مرداورعورت کی یا کیزہ ملاقات سے آ با دفر مایا،سورہ حجرات میں ہے۔

(1)

يَانُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَاكُمُ مِّنُ ذَكَرٍ وَّأُنْتِيٰ وَجَعَلْنَاكُمُ شُعُوٰبًا وَ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُولا إِنَّ اَكُرَمَكُمُ عِنُدَ اللَّهِ اَتُقَكُّمُ. (1)

''اےلوگو! ہم نےتم کوایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیاہے اور تم کو مختلف قومیں اور مختلف خاندان بنایا تا کہ ایک دوسرے کی شناخت کرسکو۔اللہ کے نز دیکتم سب میں بڑا شریف وہی ہے جو سب سے زیادہ پر ہیز گار ہو'۔

نسلِ انسانی کی بقااورافزائش وفروغ کا یا کیزہ ذریعہ نکاح ہے۔حضرت محمد علیوسلم نے زیادہ بجے جننے والی عور توں سے نکاح کی ترغیب دی ہے۔ ارشادِ نبوی ہے۔

"تزوجوا الودود الولود "تتروجوا الودود الولود "تتروجوا الودود الولود "تتروجوا الودود الولود "تتروجوا" فانّی مکاثر بکم الامم"(۲) بچ جننے والی عورت سے شادی کروتا کہ تمہاری وجہ سے میں اور امتوں پر فخر کروں''۔

حضرت عثمان بن مظعو ن ﷺ نے خصی ہونے کی اجازت طلب کی تو آپ علیہ سلم نے منع فر مادیا۔حضرت سعد بن وقاصٌّ روایت کرتے ہیں :

'' رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون کوچسی ہونے التبتل ولواذن له لاختصينا" (٣) مع منع فرماديا اور اگران كواجازت مل جاتی تو ہم ضرور حصی ہوجاتے''<sub>۔</sub>

جو شخص حقِ زوجیت ، طعام ، پوشاک اور ر ہائش کانظم کرسکتا ہواس کوشادی كرلينا جاہيے كيونكه حضرت محمصلي الله عليه وسلم نے فر مايا:

''جوشخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو، ينكح وثم لم ينكح فليس الكونكاح كرلينا عامياً الراس في نكاح منهی "(۴) نہیں کیا تواس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں "۔

سورة الحجرات: ۱۳ (۲) ابوداؤدج ۲،ص ۲۲۷

"رد رسول الله صلى الله

"من كان موسرا لان

عليه و سلم على عثمان بن مظعو ن

(۳) ترندی چسس ۳۹۳ (۲) مجمع الزوائد ج۲ س ۲۵۱

دونوں کواپیا سکون وقر ارحاصل ہوتا ہے جس کا حصول نکاح کے بغیرممکن نہیں ہے۔شوہر کا ا بنی بیوی سے سکون حاصل کرنے کواللہ نے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔اس سکون کے سامید میں دونوں کی محبت والفت وفت گزرنے کے ساتھ بڑھتی چلی جاتی ہے۔سورہ روم میں ہے:

وَمِنُ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمُ مِّنُ " ''اوراس کی نشانیول میں سے بیہ کہ اَنْفُسِكُمُ اَزُوَاجاً لِتَسُكُنُوا اللَّهَا الله في تمهار واسط تمهاري جنس كي بيويان وَجَعَلَ بَيُنَكُمُ مَوَدَّةً وَّرَحُمَةً إِنَّا فِي بنائين تاكم كوان كياس آرام طاورتم ميال ذلِكَ لَآينتٍ لِّقَوُم يَّتَفَكَّرُونَ. (1) بيوى مين محبت والفت پيداكى اس مين ان لوگوں کے لیےنشانیاں ہیں جوفکرسے کام لیتے ہیں''۔

ایک موقع برحضورِا کرم صلی الله علیه وسلم نے فرمایا

لم ير للمتحابين مثل النكاح (٢)

'' دومحبت کرنے والوں کے لیے نکاح جیسی کوئی چرنہیں دیکھی گئی''۔

# دینداری کوتر جمح حاصل ہے:

نکاح کوانجام دینے کے لیےاسلام نے ایک نقشِ راہ متعین کیاہے جس پر چل کر دونوں جہاں میں کامیائی وسربلندی حاصل کی جاسکتی ہے۔اس کوحصولِ مال کا ذریعہ بنانے سے اس نے منع کیا ہے۔حضرت محرصلی اللّٰہ علیہ وسلم نے دینداری کوتر جیح دینے کا حکم دیا ہے۔ ''حضرت ابوہر ریاۃ روایت کرتے ہیں

كەرسول اللەصلى اللەعلىيە رسلم نے فرمايا عموماً جيار چزوں کی وجہ سے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اس کے مال،حسب ونسب،حسن و جمال اوراس کے دین کی وجہ ہے۔اے ابوہر مرٹاُ دیندارعورت سے نکاح کرکے کامیابی حاصل کرو،تمہارے ہاتھ غبارآلود ہوں(عربی میں تربت یداک کسی چیز پر ابھارنے کے لیےاستعال کیاجا تاہے)''

"عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك" (٢)

(۲) ابن ماجه ج اص۵۹۳ (۳) بخاری جسم ۲۳۲ (۱) سوره روم آیت ۲۱

چند صحابهٔ کرام نے نکاح نہ کرنے اور پوری زندگی عبادت میں مشغول رہنے کاعزم کیا تو آپ ﷺ نے ان سے منع فرمایا۔

"میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تقویٰ اختیار کرنے والا ہوں کیکن میں روز ہ رکھتا ہوں ،افطار بھی کرتا ہوں ، النساء فسمن رغب عن سنتى مازير هتابول اورسوتا بهي بول اورعورتول سے فلیس منی"(۱) شادی کھی کرتا ہوں جس نے میری سنت سے رو گردانی کیاس کامجھ سے کوئی تعلق نہیں'۔

"\_\_\_ انى لأخشاكم الله أتقاكم له لكني اصوم وافطر واصلى وارقد واتزوج

ہرقتم کی قرابتوں اور رشتہ داریوں کی جڑیہی نکاح ہے۔ پینہ ہوتا تو دنیا کا کوئی رشته بھی پیدانہ ہوسکتا تھا۔اس لیے کہ دنیا کی ہرقرابت اورتعلق کارشتہاسی کی بدولت وجود میں آیا ہے۔ نکاح کے ذریعے ہی ایک خاندان اور معاشرہ تشکیل یا تاہے۔

#### نکاح کے مقاصد:

نکاح کے اہم مقاصد تین ہیں۔ نکاح کا ایک مقصد تو توالد و تناسل ہے، اس

لیے قرآن کریم نے ہوئی کومرد کے لیے جیتی قرار دیا ہے۔ نِسَائُکُمُ حَرُثٌ لَّکُمُ فَأْتُوا ""تہہاری عورتیں تہہاری کیتی ہیں حَرْنَكُمُ أَنَّىٰ شِئْتُمُ. (٢) سوجاوَا يَيْ كَيْتَى مِين جَهال سے جامو'۔

ا حادیث مبارکہ میں بھی نکاح کے اس مقصد کو واضح کیا گیا ہے۔

نکاح کا دوسرا مقصد عفت و یا کدامنی کا حصول ہے۔ اسلام میں عصمت و عفت کی بہت زیاہ اہمیت ہے،اس کی خاطراس نے زناو بے حیائی کو ناجائز اور نکاح کو جائز ہی نہیں بلکہاس کوعبادت قرار دیاہے،اس کی خاطراس نے پر دہ کولا زم اور مردوزن کے آزادانہاختلاط کوممنوع قرار دیاہے۔

نکاح کا تیسرا مقصد میاں بیوی کا ایک دوسرے سے سکون حاصل کرنا ہے۔

بخاری جسص ۲۳۷ (۲) سوره بقره آیت۲۲۳

#### خاندان کے مقاصد:

خاندان کے چند مقاصد ہیں اگر ان مقاصد کو بروئے کارنہ لایا جائے تو خاندان اورمعاشرہ تباہی و نا کامی کی جانب گامزن ہوجا تا ہے اور انسانی زندگی سے چین وسکون ، راحت واطمینان اورتر قی و کا مرانی رخصت ہو جاتی ہے۔ان مقاصد میں سب سے اہم بقائے نسل ہے بلکہ بقائے نسل کے ساتھ ساتھ افز اُنشِ نسلِ انسانی بھی ہے۔حضورا کرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے خوب محبت کرنے والی اور زیادہ بچہ دینے والی عورت سے نکاح کا حکم دیا ہے۔

> ''عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن لم يَعُمَلُ بسنتي فليس منّي، و تزوجوا فانني مكاثر بكم الامم ومن كان ذا طول فَلْيَنْكِحُ ومن لم يَحدُ فعليه بالصيام فان الصوم له و جَاء ''(۱)

'' حضرت عا ئشەروايت كر تى ہیں كەرسول اللەصلى اللەعلىيە دسلم نے فرمايا نكاح میری سنت ہے جس نے میری سنت یو عمل نہیں کیا وہ مجھ سے نہیں۔تم لوگ نکاح کرو تا کہ میں دوسری امتوں کے مقابلہ میں تمهاری کثرت بر فخر کروں گا صاحب حثیت کو نکاح کرلینا جاہیے اور جو نکاح کی استطاعت نه رکھے اس کوروز ہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ روز ہاس کے لیے ڈھال ہے''۔

یہ حدیث اور اس مفہوم کی دیگر احادیث سے بیہ بات واضح ہوجاتی ہے کہ اسلام نسلِ انسانی کے فروغ کو پیندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور اولا دکو دنیا میں آنے سے رو کنے اوران کوٹل کرنے سے ختی سے منع کرتا ہے اور قیملی پلاننگ کے تمام منصوبوں کو ناجائز قرار دیتا ہے۔اس لیے کہ ہرآنے والا اپنے مقدراور رزق کے ساتھ آتا ہے اور

اسلام نے جہاں لڑ کے والوں سے دیندارلڑ کی کوتر جیجے دینے کا حکم دیا ہے، و ہیںلڑ کی والوں کو بیچکم دیا ہے کہ وہ اپنی لڑ کی کا نکاح اس شخص ہے کریں جو دیندار ہو۔رسول اللّه صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا:

''جبتم لوگوں کی طرف ایباشخص پیغام نکاح بھیج جس کے دین واخلاق کوتم پسند الاتفعلوا تكن فتنة في الأرض كرتي موتواس سے اپنی لڑكى كا نكاح كردواور اگراییا نه کروگے (صاحب جاہ و مال لڑکوں کی تلاش میں اپنی لڑ کیوں کو بٹھائے رکھوگے ) تو ز مین میں فتنہ اور فساد چھیل جائے گا''۔

## سبسے بابرکت نکاح:

"اذا خطب اليكم من

ترضون دينه وخلقه فزوجوه

و فساد عريض" (۱)

سب سے بابرکت نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم اخراجات ہوں جیسا کہ حضورِا کرم صلی اللّٰدعلیه وسلم نے فر مایا۔

"ان اعظم النكاح بركة ''سب سے بابرکت نکاح وہ أيسره مؤونة" (٢) ہےجس ميں اخراجات كم سے كم مول" ـ بیحدیث قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشعلِ راہ ہے۔اس کی

روشنی میں نکاح کو دونوں جہاں کے لیے مفید و نافع بنایا جاسکتا ہے۔خاندان اور معاشرےکوان تمام مشکلات ومسائل سے نجات دلائی جاسکتی ہے جس سے موجودہ انسانی معاشره دوجار ہے۔ آج فضول خرچی ونمائش ، رسم و رواج ، خرافات و بدعات، تلک اور جہیز کو نکاح کا لا زمی وضروری حصه قرار دے کر نکاح اوراس کے مقاصد کے حصول کومشکل بنادیا گیاہے۔

> (۲) منداحد بن عنبل رج ۲ ص ۸۲ تر ندی ج ۵ ص ۳۹۳

"الله کی نعمت کو یا د کروجب تم ایک

دوسرے کے مثمن تھے تو اس نے تمہارے

دلوں میں الفت ڈال دی، پستم اس کی مہر بانی

سے بھائی بھائی ہو گئے اورتم آگ کے گڑھے

کے کنارے پہنچ چکے تھے تواس نے تمہیں بیا

اس کے آنے سے انسانی آبادی کوکسی طرح کا خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی غذائی قلت کا اندیشہ ہے۔اللہ ہی زمین سے غلّہ پیدا کرتا ہے۔ فی نفسہ زمین میں کوئی طاقت نہیں ہے ۔اللہ اپی حکمت و مصلحت سے دنیا کے نظام کو چلار ہا ہے۔اگر ذخیرہ اندوزی اور مادیت پرستی کو چھوڑ دیا جائے تو انسانی غذا اور خوراک کا کوئی بحران پیدا نہ ہو۔اس کے ساتھ ہی امتِ مسلمہ کی جتنی زیادہ آبادی ہوگی اسی قدراسلام کا بول بالا ہوگا۔ آج جب کہ قو موں کی نقد رہے مسلمہ کی جفتی زیادہ آبادی ہوگی اسی قدراسلام کا بول بالا ہوگا۔ آج جب کہ قو موں کی نقد رہے مسلمہ کی جفیا کشریت اورا قلیت کی بنیاد پر ہور ہے ہیں ،اس حدیث کی حقانیت و اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ آج سے چودہ سوسال پہلے حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم نے امتِ مسلمہ کو جو ہدایت فرمائی ،اس کے فوائد و منافع وقت گزر نے کے ساتھ مزید بڑھتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی عظمت و منافع کو تبھونے سے قاصر ہے۔

#### تربيتِ اولاد:

خاندان کی تشکیل کا ایک مقصد تربیتِ اولا دہے، اس پر ہم آگے بحث کریں گے۔

#### محبت:

محبت ایک انمول اور بیش قیمت دولت ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں پراس کو بطور احسان پیش کیا ہے۔ بعثت نبوی سے پہلے قتل و غار تگری کا ماحول تھا۔ ایک جماعت ، دوسری جماعت کا ، ایک قبیلہ دوسرے قبیلہ کے خون کا پیاسا بنا ہوا تھا۔ ہر طرف بدامنی و بے اطمینانی کی فضاتھی۔ اسلام نے ان کوآپس میں ملا کرالفت ومحبت اور ایثار و ہمدر دی کا ترجمان بنادیا۔ اللہ نے اسے بطور انعام پیش کیا ہے۔ سورہ آلِ عمران کی اس آیت کوغورسے پڑھئے۔

وَاذُكُرُوا نِعُمَةَ اللّهِ عَلَيُكُمُ إِذُ كُنتُمُ اَعُدَاءً فَاللّهِ عَلَيُكُمُ قُلُو بِكُمُ فَأَصُبَحْتُمُ بِنِعُمَتِهِ اِخُواناً وَكُنتُمُ عَلَىٰ شَفَا حُفُرَةٍ مِّنَ النّارِ فَأَنقَذَكُمُ مِنها، كَذَلِكَ يُبيّنُ اللّهُ لَكُمُ النِتِهِ لَعَلّكُمُ تَهُتَدُونَ (1)

لیا۔اللہ اسی طرح تمہارے لیے اپنی نشانیاں بیان کرتا ہے تا کہ تم ہدایت یاؤ''۔

محبت عطیۂ خداوندی ہے۔ ایک انمول انعام ہے جو وہ اپنے بندے کے دلوں میں ڈالٹا ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے، بیوی اپنے شوہر سے، والدین اپنی اولا د سے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے، ایک دوست دوسرے دوست سے، ایک جماعت دوسری جماعت سے، آپسی تعلق ومحبت رکھتی ہے، یہ اللّٰد کافضل وانعام ہے۔ یہ ایک ایسا تخفہ ہے جس کو مال و دولت سے حاصل نہیں کیا جاسکتا ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ نے بی کریم صلی اللّٰہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کرفر مایا:

هُوَ الَّذِي الَّيْدَكُ بِنَصُرِهِ وَبِالْمُوَّمِنِيُنَ، وَأَلَّفَ بَيُنَ قُلُوبِهِمُ، لَوُ أَنْفَقُتَ مَا فِي الْارْضِ جَمِيعاً مَآ الَّفُتَ بَيُنَ قُلُوبِهِمُ وَلَكِنَّ اللَّهَ الَّفَ بَيْنَهُمُ إِنَّهُ عَزِيْزٌ حِكِيمٌ ﴾ (٢)

''وہ وہی ہے جس نے آپ کواپنی (غیبی) امداد (ملائکہ) سے اور (ظاہری امداد) مسلمانوں سے قوت دی اوران کے قلوب میں اتفاق پیدا کردیا۔ اگر آپ دنیا بھر کا مال خرچ کرتے تب بھی ان کے قلوب میں اتفاق پیدا نہ کر سکتے لیکن اللہ ہی نے ان میں باہم اتفاق پیدا کردیا ۔ بیشک وہ زبردست حکمت والا ہے''۔

(۱) سوره آلعمران آیت ۱۰۳ سوره انفال آیت ۲۳

نکاح کے ذریعے میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کی جان، مال اورعز ت کی حفاظت کا سامان کرتے ہیں۔قرآن میں شادی شدہ مردکو محصن (حفاظت میں لائے گئ) کہا گیا ہے۔ لانے والا) اور شادی شدہ عرد اورعورت کو محصنہ (حفاظت میں لائی گئ) کہا گیا ہے۔ غیر شادی شدہ مرداورعورت کی جان، مال اورعزت وآبر و جاتے رہنے کا ہر لمحہ خطرہ بنا رہتا ہے۔شیطان اور اس کے حواریین ایسے مرداورعورت کوسید ہے راستے سے ہٹانے اور برائیوں میں مبتلا کردینے کی فکر وسعی کرتے رہتے ہیں۔ ایسے افراد دیگر خاندان اور ساج کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔ ان کی بہو بیٹیوں کی عصمت جاتے رہنے کا خوف قائم رہتا ہے۔

# آرام وسكون:

سکون وراحت کی سب سے بڑی آ ماجگاہ خاندان ہے۔انسان تھکا ماندہ جب گھر واپس آ تا ہے تو والدین، بیوی اور بچوں کو دیھے کر اس کی تھکا وٹ جاتی رہتی ہے۔ وہ نئی تازگی اور راحت محسوس کرتا ہے۔ والدین کی شفقت و محبت، بیوی کی مسکرا ہے اور بچوں کی اچھل کو داور بیاری بیاری با توں میں جولطف و مزا، سکون و فرحت اور خوشی و مسرت میسر آتی ہے،اسے لاکھوں دولت خرچ کر کے بھی حاصل نہیں کیا جاسکتا۔ بڑی پریشانی و مصیبت کو جھیل جانا خاندان کے ساتھ آسان ہوجا تا ہے۔ بیار ہوجانے پراس کی خدمت اور تیار داری اس طرح کی جہاں آبی ہے کہ بیاری اور تکلیف میں کمی آجاتی ہے۔ انسان کو شادی سے جہاں نفسانی خواہشات کی شمیل ہوتی ہے وہیں اولا داس کی آئکھوں کی ٹھنڈک اور بھھا ہے کا سہارا بنتی ہے اور اس کوسکون واطمینان کی ایسی دولت حاصل ہوتی ہے جس کا حصول کسی اور طریقے سے ممکن نہ تھا۔

خاندان میں محبت کا آغاز میاں ہوی کی محبت سے ہوتا ہے۔سورہ روم میں اللہ نے زوجین کی محبت ورحت کواپنی نشانی قرار دیتے ہوئے فرمایا:

وَمِنُ الْبَتِهِ اَنْ خَلَقَ لَكُمُ '' اور اس كَى نَثَانَيُوں مِيْں مِّنَ أَنْفُسِكُمُ أَزُوَاجاً لِّتَسُكُنُوٓا سے بہ ہے کہ اس نے تہاری جنس كى الْبَيْهَا وَجَعَلَ بَيُنَكُمُ مَّوَدَّةً بيوياں بنائيں تاکه تم کوان كے پاس وَرَحُمَةً. (ا)

آرام ملے اور تم مياں بيوى ميں محبت اور تهدردى بيداكى''۔

حضرت ابنِ عبّا س رضی اللّه عنهمار وایت کرتے ہیں که آپ صلی اللّه علیه وسلم نے فر مایا:

''دومجت کرنے والوں کے لیے مِثُلَ النِّگارِ''(۲) نکاح جیسی کوئی چیز ہیں ویکھی گئ'۔

محبت والفت کا دائرہ جوں جوں وسیع ہوتا جاتا ہے، اسی قدر خاندان اور معاشرے میں امن وامان، خوشی وراحت، چین وسکون اور ترقی و کا مرانی کا دائرہ پھیلتا جاتا ہے۔ اس خاندان کی اولا د میں دوسروں سے محبت اور آرام پہنچانے کا جذبہ بدرجہُ اتم پایا جاتا ہے۔ لیکن جس خاندان میں بچے شفقت ومحبت سے محروم رہتے ہیں ان کے اندرخود غرضی و مفاد پرستی زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے بچے بڑے ہوکر ساج اور انسانیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔

#### تحقظ:

شریعت کے پانچ مقاصد ہیں۔اُن میں جان و مال اورعصمت وآبروکی حفاظت و تحفظ بھی شامل ہے۔خاندان کی بنیاد نکاح سے ڈالی جاتی ہے اور اس

(۱) سوره روم : ۲۱ (۲) ابن ملجه ج۱ ص۵۹۳

# خاندانی اختلافات کے اسباب

اسلام نے خاندانی نظام کومر بوط و متحکم بنانے اوراس کوانتشار واضطراب سے بچانے کے لیے ایک معتدل دستور العمل بنایا ہے۔ جس پر عمل پیرا ہوکر خاندان کا میا بی وسکون سے ہمکنار ہوسکتا ہے۔ لیکن جب خاندان کے افراد فرائض و توانین کی پابندی میں کوتا ہی کرتے ہیں تو خاندان میں اختلاف و انتشار پیدا ہوتا ہے۔ خاندان کواختلاف و انتشار سے بچانے کے لیے درج ذیل امور کو پیشِ نظر رکھنا جا ہیے۔

ا۔ سربراہ کی سربراہی کوشلیم کیا جائے اور تمام جائز امور میں اس کی اطاعت کی جائے۔اگر ہر فر داپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار ناشروع کردے اور ضابطوں کی پابندی نہ کرے اور ان فرائض کوا دانہ کرے جواس پر عائد ہوتے ہیں تو خاندان میں انتشار و بے چینی پیدا ہونا فطری امر ہے۔

۲۔ ہر فرداپنی ذمّه داری کو نبھائے اور دوسرے کی کوتا ہی سے صرف نظر کرے۔
 البتہ ایک دوسرے کی اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے ہر ایک اپنی ذمّه دار یوں کو نبھا تا رہے اور دوسروں کی کوتا ہی وغفلت کو بنیا دبنا کرخود کوتا ہی نہ کرے۔

س۔ بڑوں کا احترام کیا جائے اور چھوٹوں پر شفقت کی جائے۔حضورِ اکرم صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''من لم يرحم صغيرنا و يوقر كبيرنا فليس منا''(ا)
آپ صلى الله عليه وسلم كے مذكورہ فرمان ميں عظيم حكمت وفوائد پوشيدہ ہيں، اگراس
پرائيماندارى سے عمل كيا جائے تو دنيا امن كا گہوارہ بن جائے۔
معاملات صاف ركھ جائيں۔معاملات كى صفائى سے آپسى محبت ہميشہ قائم رہتی
ہے۔حضورِ اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمايا'' تعاشروا كالإحوان و تعاملوا كالأجانب''

#### (۱) ترندی چهص ۲۸۳

### احساس ذمته داري:

اسلام نے طاقت وصلاحیت کے مطابق ہر فرد کو پچھ فرائض و ذمہ داریاں سپردکی ہیں۔ اسلام کے خاندانی نظام میں مردیر دولت حاصل کرنے اور اپنے ماتحت کی جملہ ضروریات پوری کرنے کی ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔ جب کہ عورت کو گھر کے انتظام وانصرام کا ذیمہ دار بنایا گیا ہے اور گھر کے اندراس کو ملکہ کا درجہ حاصل ہوتا ہے اور اولا دیراطاعت و فر ماں برداری کی ذمہ داری تفویض کی گئی ہے۔لیکن اس کے باوجود حدو دِشرعیہ میں رہتے ، ہوئے عورت مرد کے کام میں ہاتھ بٹاتی ہے اور مردا بنی بیوی کی معاونت کرتے ہوئے گھریلو کام کاج میں دلچیپی لیتا ہے اور بیچے حچھوٹے موٹے کام میں اپنے والدین کی مدد کرتے ہیں تو اسلام اس کو پیندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے۔خاندان میں سب سے زیادہ ذمەدارى مردكى ہوتى ہے۔اس پر كسب رز ق حلال، تربيتِ اولا داور گھر كے نظام كواسلامى احکام کےمطابق چلانے کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے اگر چہ خاندان کے دیگر افراد پر بھی حسب طاقت وصلاحیت الگ الگ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ قیامت کے دن ہر فردسے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''کلکم راع وکلکم "'تم میں سے ہر شخص نگہبان مسئول عن رعیته "(۱) ہے اور ہرایک سے اس کے ماتحت کے

\*\*\*

بارے میں یو جھاجائے گا''۔

(۱) بخاري ڄاص١٦٠ باب الجمعة في القري والمدن

وعدہ خلافی نہ کی جائے۔ بیرخاندان اور معاشرہ میں خرابیاں پیدا کرتی ہے۔ رسولِ اکرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

"لا تمار احاك ولاتمازحه "ايخ بهائي سے جھران كرو-اس و لا تعده موعدا فتخلفه ''(۱) کے ساتھ نامناسب مذاق نہ کرو، اس کے ساتھ کوئی ایسا وعدہ نہ کروجس کو يورانه کرسکويعني وعده خلا في نه کرو''۔

غلط بیانی سے نہ کام لیا جائے اور ان تمام بُرے اعمال مثلاً حسد، بغض و عداوت، کبینه، غیبت، بدگمانی ظلم وستم، چغلخو ری، گالی گلوج اورتهمت وغیره سے بیاجائے ۔حضورِا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''کبرت حیانةً أن تحدث ''بيبر ي بي فيانت كى بات ہے كمتم ايخ أخاك حديثا هو لك به بهائي كوكوئي ايس بات سُناؤجس كووه سمجهر با مصدق وأنت له به هوكة ماس كوستي بات بتاريج بوليكن حقيقت میںتم اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو''۔ کاذب"(۲)

دوسروں کی تکلیف پرصبر کیا جائے اورانقام لیے بغیر تعلقات قائم رکھے جائیں ۔ رسول اگرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا:

''وہمسلمان جولوگوں کے ساتھ میل جول "المسلم إذا كان مخالطاً الناس ويصبر ركھتا ہے اورلوگوں كى جانب سے پہننے والى علی أذاهم حیر من تکلیف برصبر کرتا ہے۔اس مسلم سے بہتر المسلم الذي لايخالط ہےجولوگوں ہے میل جول نہیں رکھااورنہ الناس و لایصبر علی ان تکالیف یر صبر کرتا ہے جو لوگوں کی أذاهم "(٣) جانب سے اسے بہجی ہیں "۔

> تر مذي جه ص١٦٣ ـ باب ما جاء في المراء (1)

ابودا ؤدج م ص ٢٩٥ باب في المعارض **(r)** 

تر مذي ح ٧- ٢٥ كتاب صفة القيامة والرقائق والورع

لعنی تم آپس میں بھائیوں کی طرح رہوا ورمعا ملات اجنبیوں کی طرح کرو۔

۵۔ تعلیم وتربیت کا بہترنظم کیا جائے ، ایسا ماحول پیدا کیا جائے جس میں افراد خاندان بقد رِضر ورت دین تعلیم حاصل کرسکیس اورایسی ذہن سازی کی جائے کہان کا دین پر چلنا آسان ہوجائے۔ جائز حدود میں عصری علوم حاصل کرنے کا موقع دیا جائے اور ایسی تعلیم وٹریننگ حاصل کرنے کی کھلی اجازت وسہولت دی جائے جس کے ذریعہ جائز طریقے سے دولت کا حصول ممکن ہو،اس لیے کہ جہالت اور فقر و مفلسی خاندان کے شیرازہ کو بھیر دیتی ہے۔ ۲۔ مورث کے مرنے کے بعد بلاتا خیرتر کہ کی تقسیم عمل میں لائی جائے۔ ہر حقدار کو اس کا بوراحق دیا جائے۔عورتوں کوان کے حصّہ کا تر کہ ضرور دیا جائے اگر تقسیم تر کہ کے وقت ایسے رشتہ دارآ جائیں جن کا تر کہ میں متعین حصہ ہیں ہے توان کوبھی کچھ دے دیا جائے۔ ے۔ خاندان کے تمام افراد میں تواضع اورا ثیار پیدا کیا جائے ۔ تکبر وغروراورخود غرضی ومفادیرستی خاندان اورساج کے لیے سم قاتل ہے۔

۸۔ تنازعات اور جھگڑے کا ماحول پیدا نہ ہونے دیا جائے اگرالیمی نوبت آ جائے تو فو ری طور برصلح وصفائی کرا دی جائے ۔رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

'' کیا میں تنہیں نہ بتاؤں کہ درجة الصيام والصلوة نماز، روزه اورصدقه سے برا ه كرفضيات والصدقة؟ قالوا بلي! قال: والاكون ساكام هي؟ صحابه في عرض كيا صلاح ذات البين فان فساد ضرور بتايخ تو آبُّ في فرمايا: لوگول کے درمیان صلح صفائی کرانا، کیونکہ تعلقات کا بگاڑمونڈنے والی چیز ہے، بالوں کومونڈ نے والی نہیں بلکہ دین کو مونڈ نے والی ہے''۔

''ألا أخبركم بأفضل من ذات البين هو الحالقة لا أقول انها تحلق الشعر ولكن تحلق الدين ''(١)

تر مذي جهم ٢٥٠ باب ما جاء في صفة أواني الحوض

# خاندان کے چارارکان:

خاندانی نظام کے اہم ارکان چار ہیں۔ شوہر، بیوی، والدین اور اولا د۔ ان
کے علاوہ دوسر ہے افر ادان کے ساتھ منی طور پر شامل ہیں۔ ان میں سے ہرایک کے
اپنے فرائض وحقوق ہیں اور ہرایک سے ان کے فرائض کے سلسلے میں قیامت میں
پوچھاجائے گا۔ اسلام نے ان کوحقوق وفرائض کے ذریعہ اس طرح آپس میں مِلا دیا
کہ سبھی اپنا اپنا مستقل وجو در کھنے کے باوجودایک ہوجاتے ہیں۔ ہرایک کے حقوق و
فرائض پرا گلے صفحات میں بحث کریں گے۔

# اركانِ خاندان كى ذمه داريان:

خاندان کے ہررکن کی ذمتہ داری ہے کہ وہ ایک دوسرے کے حقوق کوا داکر نے کی فکر اور کوشش کرتا رہے اور ایک دوسرے کے ذمتہ جو کام سپر دہواس کو بحسن وخو بی انجام دے اور اپنے قول وعمل سے کسی کو نقصان نہ پہنچائے اور آپسی مدد و تعاون سے خاندان کی ترقی واستحکام ، امن وسکون اور ترقی و کامیا بی کے ممل کو آگے بڑھائے ۔ نیک کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرے اور کسی بُر ائی میں کسی کا ساتھ نہ دے بلکہ سبمل کراس برائی کو دور کریں تا کہ خاندان پاکیزہ وصالح رہے ۔ اس سلسلہ میں سبمی ارکانِ خاندان کو اپنی اپنی ذمتہ داریوں اور حقوق سے واقف ہونا ضروری ہے ۔ انشاء اللہ اگلے صفحات میں ہم الگ الگ عنوان سے اس پر بحث کریں گے۔

# شو ہر کے حقوق:

اسلام نے زوجین کوان تمام امور کوانجام دینے کا تھکم دیا ہے جوز وجین کی فطری محبت وتعلق میں اضافیہ کا باعث ہواور دنیاوی فلاح اور اخروی نجات کا

ذریعہ ہو۔اسلام نے دونوں کے حقوق وفرائض کو واضح طور پر بیان کر دیا تا کہ میاں بیوی دونوں اینے او پر عائد حقوق وفرائض کوا دا کرتے ہوئے خاندان میں سکون واطمینان اور کا مرانی وترقی کا درواز ہ کھول سکیں اور آخرت کے اجروثواب کو یاسکیں۔تاریخ شامد ہے کہ جب بھی میاں ہوی نے اسلام کے بتائے ہوئے حقو ق وفرائض کو بحسن وخو بی انجام دیا ، خاندان اور معاشره سکون واطمینان اور ترقی واستحکام سے ہمکنار ہُوا۔لیکن جب جب بھی اسلام کے متعین کردہ حقوق و فرائض سے روگردانی کی گئی ، اس کے نتیجہ میں دنیا نا کا میوں و دشواریوں سے دوحار ہوتی رہی۔ پیسلسلہ تا ہنوز جاری ہے۔اگر چەمغربی معاشرہ اوراس کے نقشِ قدم پر چلنے والے معاشرے میں اس کے خلاف کمربستہ ہونے کا جذبہ شدّ ت ہے اُ بھرر ہا ہے اوران کے مفکرین فیملی سسٹم کو بحال کرنے اوراس کو شخکم کرنے کے لیے تدابیر کررہے ہیں لیکن اب تک ان کو کممل کا میا بی نہیں مل سکی ہے۔اگروہ اپنے عزم وارادہ میں مخلص ہیں اور وہ جا بتے ہیں کہان کا خاندان اورمعا شرہ سکون وتر قی سے ہمکنار ہوتو ان کو بلاکسی تعصّب کے اسلامی تعلیمات کو حرزِ جاں بنالینا جاہیے۔

اسلام نے میاں ہوی پرایسے حقوق وفرائض عائد کیے ہیں جو خاندان کو سکون و ترقی سے ہمکنار کرتے ہیں اور ان کو اپنا کر قیملی سٹم کو مشحکم کیا جاسکتا ہے۔ وہ حقوق وفرائض کیا ہیں ان کی بابت ہم قدرت تفصیل سے گفتگو کریں گے۔

شوہر کاحق اس کی بیوی پریہ ہے کہ وہ اس کے نیک کاموں میں فرماں برداری کرے اوراپنے نفس اوراس کے مال کی حفاظت کرے اوراپی ظاہری شکل و صورت اور عمل سے اس کو ناراض نہ کرے اور جب وہ تھکا ماندہ گھر آئے تو اس کا خندہ پیشانی سے استقبال کرے۔ ''جوعورت اس حال میں مریے

"أيما امرأة ماتت وزوجها کہاس کا شوہراس سے راضی وخوش ہوتو عنها راض دخلت الجنة "(١)

وہ جنت میں داخل ہو گی''۔ فرماں بردار واطاعت شعار ہویوں کے لیے جہاں جنت کی خوشخری ہے و ہیں نافر مان بیو یوں کے لیے دوزخ کا در دناک عذاب متعین ہے۔حضرت عبداللہ بن عبّاسٌّ روايت كرتے ہيں كەرسول اللەصلى الله عليه وسلم نے فرمايا:

''\_\_\_ ورأيت النار فلم أر كاليوم منظراً قط ورأيت اكثر أهلها النساء قالوا لِمَ يا رسول الله قال بكفرهن قيل يكفرن بالله قال، يكفرن العشير و يكفرن الاحسان لو أحسنت الى أحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا

''….اور میں نے دوز خ کودیکھاویسا منظر بھی نہیں دیکھا، میں نے اس میں زیادہ تر عورتوں کو دیکھا، صحابہ کرام نے کہا، اللہ کے رسول الیا کیوں ہے؟ آپ نے فرمایاناشکری کی وجہ ہے، کہا گیا وہ اللہ کے ساتھ ناشکری کرتی ہیں تو آپ نے فرمایا وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں،اگرتم ہمیشہان کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتے رہو، پھر قالت مارأيت منك حيراً قط"(٢) بھی تمہاری جانب ہے کسی کمی کو پالیا تو کہے گی کہ "و عن معاذ بن جبل قال

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا الا قالت زوجته من الحور العين لاتو ذيه قاتلك الله فانما هو عندك دخيل أوشك ان يفارقك البنا"(٣)

آپ کی جانب ہے بھی کسی بھلائی کو یا یا ہی نہیں۔ حضرت معاذبن جبل ٌرسول الله صلى الله علیہ وسلم سے تقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کوئی عورت دنیامیں اپنے شوہر کو تکلیف پہنچاتی ہے تو اس کی جنت والی بیوی لیعنی برای آنکھوں والی حور کہتی ہے تھھ پراللہ کی ماریڑے(لیمنی اللہ تخٹیے جنت اور ا پی رحمت سے دورر کھے )ا پیے شو ہر کو تکلیف نہ پہنچا کیونکہ وہ( دنیا میں) تیرا مہمان ہے جو جلد ہی تجھ

سے جدا ہوکر ہمارے یاس (جنت میں) آئے گا۔

'' عورتوں میں بہترین بیوی وہ "خير النساء من إذا ہے جس کی طرف تم دیکھوتو وہ تم کوخوش نظرت إليها سرتك، وإذا أمرتها

کردے اور جبتم اس کو حکم دو تو وہ أطاعتك وإذا غبت عنها تمہاری فرماں برداری کرے اور حفظتك في نفسها ومالك"(١)

ابنِ ماجه میں ہے کہ رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم نے فر مایا:

تمہارے غائبانے میں اپنے نفس اور

تمہارے مال کی حفاظت کریے''۔

اسلام نے اللہ کی اطاعت اور دینی فرائض کی انجام دہی اور شوہر کی اطاعت کوایک ساتھ بیان کیا،جس سے اس کی اہمیت مزیدا جا گر ہو جاتی ہے۔

'' حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ُ روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ الله عليه وسلم إذا صلت المرأة وسلم في فرمايا جس عورت في يانج وقت كي نمازیرهی،رمضان کےروزے رکھے،اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی اور اینے خاوند کی فرماں برداری کی تو (اسعورت کے لیے بشارت ہے کہ )وہ جس دروازے سے

عاہے جنت میں داخل ہوجائے''۔

شوہر کی اطاعت و فرماں برداری اور اس کوخوش وخرم رکھنے پر جنت کی خوتنخری ہے جبیبا کہاس حدیث سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ حضرت ام سلمةٌ روايت كرتى بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا:

"عن عبد الرحمن بن

عوف قال قال رسول الله صلى

خمسها وصامت شهرها و

حفظت فرجها وأطاعت زوجها

قيل لها أدخلي الجنة من أي

ابواب الجنة شئت "(٢)

ترندی جسص ۲۶۸ باب ماجاء فی حق الزوج علی المرأة (۲) بخاری جسم ۲۶۱ (1)

ابن ماجهج اص ۱۴۹ حدیث ۲۰۱۴ باب فی المرأة تؤ ذی زوجها

ا بن ماجه جلدا ول ص ۵۹۲ حدیث ۱۸۵۷ (1)

الترغيب والترهيب ج٣ص٥٢

بات مان لیں تو پھران پرالزام لگانے کے پہلونہ ڈھونڈو۔ بیٹک تمہاراعورتوں پریہ ت ہے کہ وہ تمہارے بستر کو دوسروں سے پامال نہ کرائیں جن کوتم پہند نہیں کرتے اور نہ تمہارے گھروں میں ان کوآنے کی اجازت دیں، جن کا آناتم کو پہند نہیں اور ہاں ان کا حق تم پریہ ہے کہ ان کے پہنانے اور کھلانے میں نیکی کرؤ' (1)

# شو هر کی خدمت:

اسلام نے مرد وعورت کے حقوق وواجبات میں مساوات قائم کی۔البتہ دونوں کو فطری وجسمانی صلاحیت کے اعتبار سے الگ الگ فرائض تفویض کیے۔مرد محنت و کاوش کرنے اور روزی کمانے کی زیادہ قدرت رکھتا ہے اور عورت گھریلو راحت و آرام کوفرا ہم کرنے ،گھریلو ماحول کو پُرسکون بنانے ،اولا دکی تربیت اور دیگر گھریلو کام کاج کو اچھی طرح انجام دینے کی زیادہ صلاحیت رکھتی ہے۔اس لیے اسلام نے مرداور عورت دونوں کو اس کی طبیعت وفطرت کے مطابق حقوق وفرائض کا مکلّف بنایا ہے۔تا کہ گھر خارجی اور داخلی دونوں اعتبار سے منظم ہوجائے۔

سرورِ کا ئنات حضرتِ محمر صلی الله علیه وسلم نے حضرت علی اور حضرتِ فاطمه ملی کے درمیان فیصله فر مایا، گھر کی خدمت پر حضرتِ فاطمه ملی کی خدمت میں حضرتِ فاطمه ملی کی خدمت میں حضرتِ علی کو وامور کیا۔

بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ حضرتِ فاطمۃ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ چگی کی وجہ سے ہاتھوں میں نشان پڑ گئے ہیں اور انہوں نے ایک خادمہ طلب کی تو آپ نے فرمایا کہ میں تم دونوں کوایسی چیز نہ بتاؤں جواس چیز سے بہتر ہوجس کا دونوں سوال کررہے ہو۔ جب تم لیٹنے لگو تو ۳۳۷ ربار سجان اللہ ۱۳۳۷ ربار الحمد للہ اور ۱۳۳۷ ربار اللہ اکبرکہو، کیونکہ بیتم دونوں کے لیے خادم سے بہتر ہے۔

(۱) ابن ماجه جلداول ۲۵۵ صدیث ۱۸۵۱

عورت کی فرمال برداری میں اہم یہ بھی ہے کہ وہ ہر وقت وظیفہ زوجیت کے لیے تیار ہے، جب شوہراس کوہمبستری کے لیے بُلا ئے تو ہرگزا نکار نہ کرے۔ حضرت ابو ہر بر ہ ہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''إذا دعا الرحل إمرأته ''جب شوہرا پنی بیوی کو بستر کی اللہ فراشه فلم تأته فبات طرف بلائے اور وہ نہ آئے اور شوہر نے فضبان علیها لعنتها الملائکة رات غصہ کی حالت میں گزاری تو غضبان علیها لعنتها الملائکة رات غصہ کی حالت میں گزاری تو حتی تُصبِعَ ''(۱) فرضت صبح تک اس پرلعنت کرتے ہیں'۔ بیوی نفلی روزہ اور نفلی حج شوہرکی اجازت کے بغیر ادا نہ کرے اور اس کی اجازت کے بغیر ادا نہ کرے اور اس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

ر کی عورت کے لیے روزہ رکھنا ''لایحل لامرأة أن ''کی عورت کے لیے روزہ رکھنا تصوم و زوجها شاهد إلا باذنه طلال نہیں ہے، جبکہ اس کا شوہر موجود ہو، ولاتاذن فی بیته إلا باذنه ''(۲) ہاں اس کی اجازت سے روزہ رکھ سکتی ہے اور شوہر کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں کسی کوآنے کی اجازت نہ دے'۔

شوہر کاحق ہیوی پریہ بھی ہے کہ وہ کسی کو گھر میں شوہر کی اجازت کے بغیر داخل نہ ہونے دے ۔عمرو بن الاحوص الجشمی ؓ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے ججة الوداع میں رسول الله صلی الله علیہ لم کویہ کہتے ہوئے سُنا:

''لوگو! عورتوں کے حق میں میری نیکی کی وصیت کو مانو کہ بیتمہارے ہاتھ میں قید ہیں۔ تم سوااس کے کسی اور بات کا حق نہیں رکھتے لیکن بید کہ وہ کھلی ہے حیائی کا کا م کریں مگرایسا کریں توان کوخواب گاہ میں علا حدہ کر دواوران کوہلکی مار مارو،اگروہ تہہاری

(۱) ابوداؤ د جلد دوم ص۲۴۴ ۱۲۴۱ (۲) مسلم ج۲ص ۱۱۷

حضرت اساء بنت ابی بکر ؓ نے فرمایا میں اپنے شوہر زبیر کے گھر کی مکمل خدمت کرتی تھی۔ان کے پاس ایک گھوڑا تھا ، میں اس کی دیکھر کیھ کرتی ،اس کے لیے گھاس کا ٹتی ،اس کی نگرانی کرتی اوراس کو پانی پلاتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی ڈول بھرتی اورا پنے سر پرتین فرسخ دورز مین سے تھلی کوڈھوتی تھی۔ حضرت عائشہ صدیقہ گئی خدمت گزاری کے عنوان سے علامہ سیدسلیمان ندوگ اپنی مشہور کتاب ''سیرتِ عائشہ '' میں کھتے ہیں:

'' گھر میں اگر چہ خادمہ موجود تھی لیکن حضرتِ عائشہ آپ کا کام خودا پنے ہاتھ سےانجام دیتی تھیں ۔آٹا خود پیستی تھیں ،خود گوندھتی تھیں ، بستر ا پنے ہاتھ سے بچھاتی تھیں، وضوکا یانی خود لا کر رکھتی تھیں ۔ آ پُ قربانی کے جواونٹ بھیجتے اس کے لیےخود قلادہ بٹتی تھیں ۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سرمیں اپنے ہاتھ سے کنگھا کرتی تھیں،جسم مبارک میں عطرمل دیتی تھیں۔آ ی کے کیڑے اپنے ہاتھ سے دھوتی تھیں،سوتے وقت مسواک اور یانی سر ہانے رکھتی تھیں،مسواک کوصفائی کی غرض سے دھویا کرتی تھیں، گھر میں آ ہے گا کوئی مہمان آتا تو مہمان کی خدمت انجام دیتیں۔ چنانچہ حضرتِ قیس غفاریؓ جو صفّہ والوں میں سے تھے، بیان کرتے ہیں کہ ایک دن آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ہم لوگوں سے فرمایا کہ عا کشٹر کے گھر چلو۔ جب حجره میں ہنچے تو فرمایا ، عائشہ ہم لوگوں کو کھانا کھلاؤ۔ وہ چونی کا پکا ہوا کھا نالا ئیں ، آپ نے کھانے کی کوئی اور چیز مانگی تو چھو ہارے کا حریرہ پیش کیا، پھریینے کی چیز مانگی توایک بڑے پیالے میں دودھ حاضر کیا،اس کے بعدایک اور جھوٹے پیالے میں پانی لائیں۔(۱)

ندکورہ روایات سے استدلال کرتے ہوئے علماء کی ایک جماعت کا مسلک میہ ہے کہ بیوی اپنے گھر کی خدمت انجام دے اور شوہراس کی مکمل کفالت کرے۔ سیدہ فاطمہ زہرا نے شکایت کی تورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ علی سے بیہیں کہا کہ اس پر خدمت واجب نہیں ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرتِ اسما گاکوشوہر کی خدمت کرتے ہوئے دیکھا تو بینہیں کہا کہ اس پر خدمت واجب نہیں ہے بلکہ اس کی خدمت کو لا زم قرار دیا اور تمام صحابۂ کرام نے اپنی بیویوں پر خدمت کو لا زم قرار دیا۔ باوجوداس کے کے عورتوں میں سے بعض اس سے خوش تھیں تو بعض ناراض تھیں۔

ابن قیم ؓ نے کہا فقیری و مالداری اور شرافت و دیانت کی وجہ سے تفریق صحیح نہیں ہے۔ دنیا کی عورتوں میں سب سے افضل حضرت فاطمہ ؓ ہے شوہر کی خدمت کرتی تھیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت لے کرآئیں تو آپ نے شکایت کوئیں سئا۔ نبی اور ان کے اصحاب کی ہویاں آٹا گوند ھنے، روٹی بنانے، بستر بچھانے، فرش صاف کرنے اور کھانا لگانے وغیرہ کی ذمہ داریاں انجام دیتی تھیں۔ دورِ رسالت کی عورتیں ان امورکوانجام دیتی تھیں اور صحابہ کرام ؓ ان امور میں کوتا ہی کرنے یہاں کو مارتے تھے اور ان سے خدمت لیتے تھے۔

لیکن حضرت امام مالک ، حضرت امام ابوحنیفه اور حضرت امام شافعی کا مسلک بیرے کہ بیوی پرشو ہرکی خدمت واجب نہیں ہے اس لیے کہ عقد نکاح کا مقصود استمتاع ہے نہ کہ منافع حاصل کرنا اور خدمت لینا ہے۔ مذکورہ احادیث تطوع اور مکارم اخلاق پر دلالت کرتی ہیں۔

# زوجین کے لیے آلیسی جھوٹ جائز:

گھریلو ماحول کو پرسکون بنانے اور از دواجی زندگی کوخوشگوار اور پرلطف بنانے کے لیے جھوٹ بولنے تک کی اجازت دی گئی ہے۔ حالانکہ عام حالت میں

<sup>(</sup>۱) سیرت عائشهٔ ص ۴۸ - ۲۹ بحوالهالا دبالمفرد بابلا بوذی جاره صحیح بخاری واقعها فک۔ شاکل تر مذی، منداحمہ، ابوداؤد

ہواورمسکن ضروری مہولیات سے خالی ہویاوہ ایسی حالت میں ہوجس میں بیوی ڈرمحسوں کرتی ہو یا پڑوتی بُر ہے ہوں۔ان تمام صورتوں میں بیوی کا گھر میں رُکے رہنالا زمنہیں ہے۔

# بیوی کود وسری جگه منتقل کرنا:

شو ہر کاحق بیکھی ہے کہ وہ جہاں جا ہے اپنی بیوی کو متقل کرے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: أَسُكِنُو هُنَّ مِنُ حَيثُ ثُورً أَن (مطلقه) عورتول كو سَكَنْتُهُ مِنُ وُجُدِكُهُ وَ لَا تُضَارُّوهُ هُنَّ ايني وسعت كموافق ربنے كا مكان دو لِتُضَيّقُوا عَلَيهِنَّ. (1) جہاںتم رہتے ہواوران کوتنگ کرنے کے ليے تكليف مت پہنچاؤ''۔

البتہ عقد نکاح کے وقت عورت نے بیشرط رکھی کہ وہ اس کو گھر سے نہیں تکالے گا اور اس کو دوسرے شہر میں منتقل نہیں کرے گا تو شوہریر اس شرط کو پورا کرنا وا جب ہے۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی وجہ ہے:

''ان أحق الشروط أن يوفي '' جن شرطول كا بورا كيا جانا بها ما استحللتم به الفروج "(٢) تمهارے لیے ضروری ہے ان میں سب سے اہم شرط وہ ہے جس کے ذریعے سے تم نے شرم گا ہوں کوحلال کیا ہے'۔

بیامام احمّرٌ، اسحٰق بن راہو بیاورامام اوزاعی کا مسلک ہے۔ دیگرفقہائے کرام کا مسلک بیہ ہے کہاس شرط کو بورا کرنا لا زمنہیں ہے۔انہوں نے اس حدیث کے بارے میں کہاہے کہ مہر میں شرط کو بورا کرنا واجب ہے۔

> سوره طلاق آیت ۲ (1)

جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ تین مقامات برجھوٹ بولنا جائز ہے۔میدانِ جنگ میں ،لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرنے میں ،شوہر کا اپنی ہوی کی دلجوئی اور بیوی کا اینے شوہر کی دلجوئی کی خاطر جھوٹ بولنے کی اجازت ہے۔ حضرت ام کلثوم بن عطیہ رضی اللّٰہ عنہما روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم کوبی فر ماتے ہوئے سنا ہے کہ

'' میں جھوٹا شارنہیں کر تا اس شخص کو جولوگوں کے درمیان صلح صفائی کے لیے ولايريد به إلا الإصلاح والرجل جموث بوليًا ہے۔ اس سے اس كا مقصد يقول في الحرب، والرجل صرف اصلاح موتاب اور استخص كوجو جنگ میں جھوٹ بولتا ہے۔ اور اس شخص کو جواینی بیوی کوخوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتاہے۔اوراسعورت کو جوایئے شوہر کو خوش کرنے کے لیے جھوٹ بولتی ہے'۔

"لا اعده كاذبا الرجل يصلح بين الناس يقول القول يحدث إمراته والمرأة تحدث زوجها''(۱)

# بیوی اینے شو ہرکے گھر قیام کرے:

شوہر کاحق پیجھی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو گھر میں رو کے رکھے اور اس کو باہر نکلنے سے منع کردے۔لیکناس شرط کے ساتھ کہ مکان بیوی کے لائق ہواوراز دواجی زندگی بسر کرنے کے قابل ہو۔اسی کوشرعی مسکن کہاجا تا ہے۔ جب مسکن اس کے لائق نہ ہواوراس میں حقوق ز وجیہ کو پورا کر ناممکن نہ ہو جو زکاح کامقصود ہے تواس میں عورت کے لیے قیام کرنالا زمنہیں ہے۔اس لیے کہ یہ غیر شرعی مسکن ہے۔اسی طرح دوسروں کی موجودگی کی وجہ سے از دواجی زندگی گزارنے سے مانع ہویاان سے ضررلاحق ہویا اپنے سامان کے ضائع ہونے سے ڈرتی

تر ذي جساص ٢٣٣ باب ما جاء في الشر طاعند عقدة النكاح ـ بخاري جلد٣ \_ص٢٥٢

<sup>(</sup>۱) ابوداؤدج ۴ ـ ص ۲۸۲ باب فی اصلاح ذات البین

# بيوى كا كام سے رُك جانا:

علماء نے بیوی کوایسے اعمال انجام دینے سے منع کیا ہے، جن سے شوہر کے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی اور نقصان لازم آئے۔ مثلاً اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جانا، کیکن ایسے اعمال جو اس کو نقصان نہ پہنچائے، ان کو انجام دینے کی اجازت ہے۔

# بيوى كا گھر سے نكلنا:

حفیہ نے عورت کو اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر گھرسے باہر نکلنے کی اجازت دی ہے جب کہ والدین میں سے کوئی بیار ہو۔

''أجاز الحنفية للمرأة ''حنفيه في شوم كي اجازت كے الخروج بغير إذن زوجها إذا بغير عورت كو گھر سے نكلنے كي اجازت دى مرض أحد أبويها''(1) ہے۔جب كہ اس كے والدين ميں سے كوئي بيارہؤ'۔

بقدرِ ضرورت علم حاصل کرناعورت پر واجب ہے لہذا عقد نکاح کے بعد بقد رضرورت علم حاصل کرنا چاہتی ہے توشو ہر پر واجب ہے کہ وہ اس کوسکھلائے۔
اگر شو ہر اس پر قا در نہ ہوتو عورت کا علماء اور علم کی مجلس میں نکلنا واجب ہے۔ تا کہ وہ دینی احکام کو جانے اگر چہ اس میں شو ہر کی اجازت نہ ہو۔ اگر بیوی اس قدر احکام سے واقف ہے جو اللہ نے اس پر فرض کیا ہے۔ یاشو ہر فقیہ ہوا ور اس کو تعلیم دیتا ہو تو اسے علم کے حصول کے لیے شو ہر کی اجازت کے بغیر نکلنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ امام فخر الدین حسن بن منصور فرماتے ہیں:

''اگرعورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر کسی علمی مجلس میں شریک ہونا چاہےتواس کواس کاحق نہیں ہے لیکن کوئی مسله اس کو درپیش ہوتو وہ اپنے شوہرسے دریافت کرے گی اب اگر شوہر عالم ہے اور وہ خود ہی اسے مسئلہ بتادے یا جاہل ہو اوروہ دوسروں سے تحقیق کر کے اس کواطلاع دیدے تواس کوشوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہز نہیں جانا جا ہیے۔لیکن شو ہر حقیق کر کے نہ بتائے تو وہ بلاا جازت بھی کسی علمی مجلس میں جا کر دریافت کرسکتی ہے کیونکہ طلب علم مسلمان مرداور عورت دونوں پر فرض ہوجا تاہے جب کہ وہ اس کے تتاج ہوں اس لیے ایسی حالت میں طلب علم كوشو ہر كے حق بر مقدم ركھا جائے گا۔ا گرعورت كوكوئى متعين مسكله در پيش نه ہولیکن وہ نماز اور وضو وغیرہ کے مسائل سکھنے کے لیے کسی علمی مجلس میں شریک ہونا چاہے،اگرشوہران مسائل کو جانتا ہواورا سے سکھا بھی رہا ہوتو اسے گھر سے نہیں نکلنا چاہیے جب تک کہ شوہراس کوا جازت نہ دے اورا گرخو دشو ہر کوان مسائل کاعلم نہیں ہے تو بہتر ہے کہ شوہراس کوملمی مجالس میں شریک ہونے کی اجازت دیدے اورا گر کوئی مصلحت مانع ہوتو شوہر کواس کاحق بھی ہے کہ وہ اس کو باہر جانے کی اجازت نہ دے اور اس سے شوہریر کوئی الزام نہیں آئے گا۔ شوہر کی اجازت کے بغیر نکلنے کی ان کو گنجائش نہیں ہے جب تک کہ کوئی ضروری مسلہ پیش نہ آئے۔(۱) عورت پر واجب ہے کہ وہ جب گھر سے نکلے تو اس کے جسم کا کوئی حسّہ سوائے چہرہ وہنھیلی کے ظاہر نہ ہو،اس لیے کہ ستر کا چھیا نا واجب ہے۔ اللّٰدتعالیٰ فرما تاہے: ' و لَا تَبرَّ جُنَ تَبرُّ جَ اللَّهَ اللَّهِ اللَّهُ لِي " (٢)

''اورقدیم زمانهٔ حاملیت کے دستور کےموافق مت پھرو۔''

اً) الفقه الاسلامي ج ٧، ١٠ ٣٣٦

<sup>(</sup>۱) فأوى قاضي خان المطبوع على الفتاوى الهندية ج1 \_ص٣٨٣ في حق الزوجية

<sup>(</sup>۲) سوره احزاب: ۳۳

'' عورت بردہ میں رہنے کی چیز

ہے۔ چنانچہ جب کوئی عورت اینے یردہ

سے باہرنگلتی ہے تو شیطان اس کومر دوں کی

نظرمیں اچھا کر کے دکھا تاہے''۔

تبرج یہ ہے کہ وہ بھڑ کانے والی حرکت و چال کواپنائے۔ تبرج یہ بھی ہے کہ عورت ایسابار یک لباس پہنے جس سے اس کا جسم دکھائی دے۔ حضورِ اکرم نے فرمایا۔

> "ضنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، رؤسهن كأسنمة البُخت المائلة لايدُخُلُنَ الجنة ولايجدن ريحها و إن ريحها ليوجد من مسيرة كذا و كذا"(1)

''جہنیوں کی دوقسموں کو میں نے
اب تک نہیں دیکھا ایک ایسی قوم ہوگی جس کے
ساتھ گائے کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے، دوسری قسم ان
نیم برہنہ عورتوں کی ہوگی، جن کی طرف لوگ
مائل ہوں گے اور وہ لوگوں کو اپنی جانب مائل
کریں گی، ان کے سراونٹ کے کو ہان کی طرح
ہوں گے، وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ
اس کی خوشبو یاسکیں گی، حالا نکہ اس کی خوشبو دور
دراز سے محسوں کی جائے گی'۔

عورت تیزخوشبولگا کرنه نکلے کیوں کہخوشبولوگوںکواس کی جانب مائل کردے گی اور اس میں دلچیسی پیدا کردے گی ۔حضرتِ ابوموی اشعریؓ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا:

''أيما امرأة استعطرت ''جوعورت معطر ہوکر کسی قوم سے فمرت علی قوم ليجدوا ريحها فهي گزرتی ہے تا که وہ اس کی خوشبو پائيں تو وہ زانية''(۲)

عورت کے لیے بہتر ہے کہ وہ گھر میں رہے بلاضرورت باہر نہ نکلے،حضرت محمصلی اللّٰد علیہ وسلم نے فر مایا:

- (۱) مسلم جلدیم \_ص۲۱۹۲ با ب النارید خلها الجبارون والجنة پدخلها الضعفاء
  - ۲) رواه الحاتم عن انی موسیٰ ج ۲ص ۳۹۳ سوره نور کی تفسیر میں

'المرأة عورة فاذا خرجت استشرفها الشيطان''(۱)

# سرزنش كاحق:

شوہراپی نافر مان ہیوی کوسزا دے سکتا ہے۔ جب وہ اس کوسمجھا کر مایوس ہو چکا ہواور نرم گفتاری اور نصیحت و تنبیہ بے سود ثابت ہو چکی ہو۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے نافر مانی کرنے پر مار نے اور بستر علاحدہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کے بعدوہ نافر مانی سے باز آ جائے تو سرزنش و تا دیب سے شوہر کا رُک جانا واجب ہے۔ شوہر کو سرزنش کا حق اس وقت حاصل ہوگا جب وہ ایسے امور میں فر مال برداری نہ کرے جو اس پر واجب ہے۔ علماء نے نشوز کی تشریح میر کی ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی ایسے امور میں نافر مانی کرے جو اس پر واجب ہے۔ زوجین میں سے ہرایک دوسرے سے نفرت کرے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جائے۔ نشوز کی علامتیں فعلی بھی ہیں اور قولی بھی۔

قعل کے ذریعہ نشوزیہ ہے کہ جب شوہراس کو محبت اور خنرہ پیشانی کے ساتھ بلائے تو وہ اعراض کرے اور منہ بسورے قول کے ذریعے نشوزیہ ہے کہ سخت جملے سے اس کا جواب دے جبکہ شوہراس کے ساتھ نرمی سے پیش آئے ۔ حضرت علاّ مہسیّد سلیمان ندوی نشوز کی تشریح کرتے ہوئے رقمطرا زمیں:

''لغت میں نشوز کے معنی اُٹھ جانے کے ہیں اور عورت کے ق میں اس کے اصطلاحی معنی جو ہیں وہ مفسرا بن جر برطبری کے الفاظ میں حب ذیل ہیں۔ اور اس کے معنی ہے ہیں کہتم ان عور توں کی وہ حالت دیکھوجس سے تم کو

#### (۱) ترندی چسص ۲۷۹

ان کےنشوز کا ڈرہویعنی ادھر دیکھا جدھران کودیکھنانہیں جاہے۔وہ آئیس اورنکل جائیں اورتم کوان کی ہابت شک ہوجائے''۔

محمد بن کعب القرظی سے منقول ہے کہ جب مرد دیکھے کہ عورت ( گھر)سے باہرآنے جانے میں اس کے حقوق میں قصور کر رہی ہے تو اس سے زبان سے کیے کہ میں نے تچھ سے بیر کت دیکھی ، بید یکھی ۔ تواب بازآ جا۔''

فقه كي كتابون مين بي: "الناشزة هي الخارجة عن منزل زوجها المانعة نفسها منه" (عالمگيري)" نشوز والي عورت وه ب جوايخ شوهر كر كر ہے باہرنگل جائے اوراینے آپ کواس کے سپر دنہ ہونے دے''۔

غرض به که ناشز وعورت وہ ہے جس میں بداخلاقی کی بعض مشتبہ علامتیں یائی جائیں۔ کچھ مفسرین نے اس کواور وسعت دی ہےاور بتایا ہے کہ ناشزہ عورت وہ ہے جواینے شوہر پر بلندی چاہے،اس کا حکم نہ مانے،اس سے بے رُخی کرے اوراس سے بغض رکھے۔

میرے خیال میں بید دونوں تفسیریں درست ہیں اور درحقیقت بوری آیت پڑھنے سے نشوز کے معنی آ کے کھل جاتے ہیں۔ آیت مذکور بوری ہیہے:

بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِيُ تَخَافُونَ نُـشُـو زَهُـنَّ فَعِظُو هُنَّ وَاهْجُرُو هُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضُرِبُوُهُنَّ فَإِنْ أَطَعُنَكُمُ فَلَا تَبُغُوا عَلَيُهِنَّ سَبيُلًا ''(۱)

﴿ أَلرَّ جَالُ قَوَّامُونَ عَلَىٰ ثَمِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ ثَمِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللّ النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعُضَهُمُ عَلَىٰ سبب سے كه الله في بعضوں كو بعضوں بر بَعُض وَّبَمَا أَنْفَقُوا مِنُ أَمُوالِهِمُ فَضِيلت دى جاوراس سبب سے كمردول نے فَالصَّلِحْتُ قَنِتْتُ خَفِظْتُ لِلُغَيْبِ اين مال خرج كي بين سو جوعورتين نيك بين، اطاعت کرتی ہیں مرد کی عدم موجود گی میں بہ حفاظت الہی نگہداشت کرتی ہیں اور جس کے نشوز كاتم كو ڈر ہوتو ان كوسمجھا ؤ اوران كوخوابگاہ میں علا حدہ کر دواوران کو مارو۔ تو اگر وہ تمہارا کہا مان لیں تو پھران برراستہ تلاش نہ کرؤ'۔

اس آیت میں مرد کی ترجیح کی جودو با تیں بیان کی ہیںان کے نتیجہ میں پیفرمایا ہے کہ نیک ہویاں وہ ہیں جوایئے شوہروں کی فرماں بردار ہیں اور ان کے پیڑھ بیچھےان کے گھر بار اور عزت وآبر وکی حفاظت کرتی ہیں۔اس کے بعد ہے کہاب جس عورت سے تہمیں نشوز کا ڈر ہوتو اس کو پہلے تمجھا وَ، نہ مانے تو خلوت میں اس سے کنارہ کرویا اس سے بات کرنا چھوڑ دو۔اس پر بھی نہ مانے تو اس کو ذرا مارو۔اب بھی اگر کہا مان لے تو پھراس کوستانے یا طلاق وغیرہ دینے کے لیے حیلہ اور بہانہ مت ڈھونڈو۔

اب جب او ہر میں بتا چکا که مردوں کوعورتوں کی نگرانی اور دیکھ بھال کا حق حاصل ہے پھر ریکھی کہا جا چکا کہ نیک ہویاں وہ ہیں جوشو ہروں کی فرماں بردار ہیں اور شوہروں کے پیچھےان کے گھر بار ، مال و دولت اور عزت وآبرو کی حفاظت کرتی میں اوراس کے بعد بیہ ہے کہ اگر تمہیں عورت کے نشوز کا ڈر ہوتو یہ بیکرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ عورت کانشوز ہیہ ہے کہ اس کے جود وفرض پہلے بتائے گئے ہیں لینی شوہر کی فرماں برداری اور شوہر کے بیچھے اس کے گھر بار اورعزت و آبرو کی حفاظت جوعورت ان دونوں کو یا ان دونوں میں سے کسی ایک فرض کو بھی ا دانہیں کرتی وہی ناشزہ ہے اورالی ہی عورت کی تنبید کی اجازت دی گئی ہے۔

''شوہر کی عزت وآبرو کی حفاظت'' کے الفاظ سے جس طرف اشارہ ہے، اس کی تصریح احادیث میں موجود ہے۔'' آپ ؓ نے فرمایا سب سے بہتر عورت وہ ہے کہ جب مرداس کود کیھے تو خوش ہوجائے اور جب کوئی حکم دی تو وہ مان لے اور جب شوہر گھریرموجود نہ ہوتو وہ اپنی جان اوراس کے مال کی حفاظت کرے۔اپنی جان کی حفاظت سے مقصود عفت وعصمت ہے۔

حجۃ الوداع کے خطبہ میںعورتوں کے حقوق کی نسبت آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے جوفقرے ہیں ان میں نشوز کے اس معنی کی یوری تصریح ہے۔

''عورتوں کے بارے میں خدا سے ڈرو کہ وہ تمہارے بس میں ہیں۔ تمہاراان پریہ حق ہے کہ وہ تمہار ہے بستر کوکسی سے نہ روندوا ئیں جس کوتم ناپبند کرتے ہواورا گروہ ایسا کریں توان کوا تنا ماروجو تكليف ده نه ہو''۔

"واتقوا الله في النساء فانهن عندكم عوان ولكم عليهن ان لا يوطين فرشكم احد تكرهونه فان فعلن فاضربوهن ضرباغير مبرح" (مملم)

الغرض آخری درجه برعورت کی تنبیه کی بیداجازت خاص حالات میں ہے اور شرع کی تصریح میہ ہے کہ بیضرب غیرمبرح لینی ایسی مار ہوجس سے ۔ عورت کے سی عضو کو نقصان نہ ہنتے بلکہ یہاں تک تصری ہے کہ اس سے مقصود مسواک وغیرہ سے مارنا ہے۔جس سے تنبید کے سواکوئی چوٹ نہیں آسکتی ورنہ عورتوں کوعام طور سے یوں مارنا اسلامی تہذیب کے خلاف ہے۔ بیز مانہ جاہلیت کا دستورتھاجس کی اسلام نے اصلاح کی ہے۔

ایاس بن عبدالله کہتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ تکم دیا کہ خدا کی بندیوں (اپنی بیویوں) کو مارانہ کرو' تو حضرتِ عمرؓ نے آ کرعرض كيايار سول الله بيويان ايخ شو ہرون پر دلير ہو گئين تو آپ نے مارنے كى رخصت عطاکی، نتیجہ بیہ ہوا کہ بہت سی عورتیں اہل بیت نبوی کے سامنے اپنے شوہروں کی شکایتیں لے لے کرآئیں۔بید کھے کرآٹ نے فرمایا آل محراکے گرد بہت می عورتیں چکر کاٹی رہیں جواینے اینے شوہروں کی شکایتیں لے کر آئی تھیں۔ یہ (لینی بیویوں سے ایسی بدسلو کی کرنے والے )تم میں سے اچھے لوگ نہیں۔

ایک صحابیًّ نے اینے نکاح کے متعلق آپ سے مشورہ لیا اور ایک شخص کے پیغام کا ذکر کیا۔آپؓ نے فرمایا وہ اپناڈ نڈاا پنے کندھے سے پنچنہیں اُ تارتا یعنی وہ مارپیٹ کیا کرتا ہےاور ذرا ذراسی بات برخفا ہوتا رہتا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ آ ی نے اس کے فعل کونا پیند فرمایا۔ ایک صحابی نے آ کرشکایت کی یارسول

اللّٰدميري ہيوي بدزيان ہے۔فر مايا طلاق ديدو،عرض کي اس سے ميري اولا د ہے اور مت سے میرے ساتھ ہے۔ فرمایا تو اس کو سمجھایا کرواس میں صلاحیت ہوگی تو قبول کرے گی لیکن اپنی بیوی کولونڈی کی طرح مارا نہ کرو۔ایک دوسرےموقع پر فرمایا ۔ کوئی اپنی بیوی کوغلام کی طرح کوڑے نہ مارا کرے۔ بیکوئی اچھی بات نہیں کہایک وقت کوڑے مارے اور دوسرے وقت اس سے ہمبستر ہو۔ (۱)

# بیوی کا شوہر کے لیے بناؤسنگھارکر نامستخسن ہے:

عورت کا اینے شوہر کے لیے سرمہ، خضاب، خوشبو اور دیگر زینت کے سامان سےایخ آپ کوآ راستہ کر نامستحسٰ ہے۔ نیل الاوطار میں ہے:

"عن كريمة بنت همام قالت: دخلتُ المسجدَ فأخلوه لعائشة فسالتُها امراةٌ ما تقولين يا ام المؤمنين في الحناء؟ فقالت: كان حبيبي صلى الله عليه وسلم يعجبه لونه و يكره ريحه وليس بمحرَّم علیکن بین کل حیضتین أو عند كل حيضة "(١)

"حفرت کریمہ بنت ہمام سے روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوئی تو حضرت عائشہ کے لیے لوگوں نے مسجد کو خالی کر دیا۔ ایک عورت نے ان سے یو چھا اے ام المومنین مہندی کے سلسلے میں آپ کیا کہتی ہیں تو انہوں نے فرمایا: میرے حبیب صلی الله علیه وسلم اس (مهندی) کے رنگ کو پیند فرماتے تھے اور اس کی بوکو ناپیندفر ماتے تھے۔ دوحیض کے درمیان یا ہر حیض کے وقت تم پرحرام نہیں ہے'۔

سيرة النبي ج٢ص٢٦٥ تا٠٧٠ (1)

نیل الا وطارمحمدالشوکا نی ج۲ص ۲۱۸ باپ ما یکره من تزین النساء په و مالایکره

سربراہ کی ضرورت ہوتی ہے۔جس کی عدم موجودگی میں عائلی زندگی انتشار اور بالآخر تباہی کا شکار ہوسکتی ہے۔خاندان کی سربراہی کے سلسلے میں تین صورتیں ہوسکتی ہیں ایک بید کہ مرد خاندان کا حاکم ہو۔ دوسرے بید کہ عورت اس کی سربراہی کرے اور تیسرے بید کہ مرد اور عورت دونوں بیک وقت خاندان کی سربراہی کے منصب بیرفائز ہوں۔

تیسری صورت تو ظاہر ہے کہ خارج از بحث ہے۔ کیونکہ ہمارا تجربہ میں بتاتا ہے کہ جہاں دوسر براہ ہوں وہاں سرے سے کوئی سربراہ نہ ہونے کی حالت سے بھی زیادہ انتشار اور مصائب جنم لیتے ہیں۔ زمین وآسانوں کی تخلیق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کی میں ارشاد ہوتا ہے:

لَوُ كَانَ فِيهِمَا الِهَةُ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا. (١)

''ز مین یا آسان میں اگر الله تعالیٰ کے سوا اور معبود ہوتا تو زمین آسان دونوں درہم برہم ہوجاتے''۔

إِذاً لَّذَهَبَ كُلُّ اللهِ بِمَا خَلَقَ وَ لَعَلَا بَعُضُهُمُ عَلَىٰ بَعُض. (٢)
"" توہر خداا پنی مخلوق کوجدا کر لیتااورا کیک دوسرے پرچڑ ھائی کرتا"۔
اگران خیالی خداؤں کا بیرحال ہے تو تصور سیجئے کہان انسانوں کا کیا حال ہوگا جواس قدر فالم اور بےانصاف واقع ہوئے ہیں۔

اس طرح ہمارے سامنے صرف دوصور تیں باقی رہ جاتی ہیں ، جن پر بحث کرنے سے پہلے ہم قارئین کے سامنے ایک سوال رکھتے ہیں ۔ اپنی صلاحیتوں کے لحاظ سے خاندان کی سربراہی کے لیے عورت اور مرد میں سے کون زیادہ موزوں ہے؟ کیا عقلی صلاحیتوں سے سلح مرد، اس کی ذمہ داریوں سے بہتر طور پرعہدہ برآ ہوسکتا ہے یا وہ عورت جس کا امتیازی وصف ہی اس کی جذباتیت ہے۔ جوں ہی ہم اس مسکلہ پرغورکرتے ہیں کہ اپنی ذہنی صلاحیتوں اور مضبوط جسم کی

(۱) سورهانبياءآيت ۲۱ (۲) المؤمنون آيت ۹۱

### خاندان کاسر براه مردہ:

خاندان میں مرد سربراہ ، محافظ اور نگرال ہے، کیونکہ اللہ نے اس کے اندر الیی خوبیاں رکھ دی ہیں جن کی وجہ سے وہ عورت کے مقابلہ میں سربراہی کے کام کو بحسن وخو بی انجام دینے کی استطاعت رکھتا ہے۔لیکن اس کا مطلب یہ ہیں کہ اسلام نے عورت کو محکوم و باندی بنادیا۔ بلکہ وہ اپنے دائرہ میں خود مختار وملکہ ہے۔لیکن مردکو عورت پرایک گونہ فضیلت اس لیے دی گئی ہے تا کہ خاندان انتشار اور برنظمی کا شکار نہ ہو۔سربراہ پراللہ اور اس کے رسول نے بچھ حدود وقواعد متعین کردیے ہیں جن پر عمل کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔

خاندان میں مرد کو قوام کیوں نا مزد کیا گیا ہے، اس کے بارے میں خالقِ کا کنات خود فرما تاہے:

الرِّ جَالُ فَوْلَ عَلَى ''مرد ما كم بين عورتوں براس النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعُضَهُمُ عَلَىٰ سبب سے كه الله نے بعضوں كو بعضوں بر النِّسَاءِ بِمَا أَنفَقُو ا مِنُ أَمُو اللهِمُ. (۱) فضيات دى ہے اور اس سبب سے كه مردوں نے اپنے مال خرچ كيے بين'۔

محمد قطب اپنی مشهور کتاب ' شبهات حول الاسلام' میں مرد کی سر براہی کی حکمت وعلت بیان کرتے ہوئے رقمطراز ہیں:

''….جہاں تک دوسرے مسئے یعنی خاندان کی سربراہی کا تعلق ہے تو اس کی نوعیت الیم ہے کہ اس سے صرف وہی فرد عہدہ برآ ہوسکتا ہے جس میں انتظامی صلاحیت ہواور جو خاندان کے معاملات کی مگرانی اور انتظام کرسکتا ہواور خاندان ایک مرد، عورت اور بچول کے اشتر اک اور اس سے پیدا ہونے والی ذمہ داریوں کا نام ہے۔ دوسرے معاشرتی اداروں کی مانند خاندان کو بھی ایک ذمہ دار

(۱) سوره نساء آیت ۳۳

افهام و تفهیم اور مستقل هدردی نا گزیر ضروریات میں۔ اسلام باہمی کشکش اور مسابقت کے بجائے مرد اور عورت کے درمیان محبت، افہام وتفہیم اور مستقل ہدر دی کوعائلی زندگی کی اساس بنانا جا ہتا ہے۔قر آن حکیم میں ارشاد ہے: 'وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ بِ' (سوره نساء: ١٩) ''اوران عورتوں کے ساتھ خولی کے ساتھ گزران کرؤ'۔ اور پینمبرصلی الله علیه وسلم کا فرمان ہے'' حیر کم حیر کم لأهله'' ( تر مذی ) ''لینی تم میں سب سے اچھاوہ ہے جواینے گھر والوں کے ساتھا چھاہے''۔ گویا حضور صلی الله علیہ وسلم نے آ دمی کے اخلاق کو ماینے کے لیے جو بیا نہ مقرر کیا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ اس کا سلوک ہے اور واقعہ بیہ ہے کہ یہ بہت ہی صحیح پہانہ ہے کیونکہ کوئی آ دمی اس وقت تک اپنی بیوی سے بدسلوکی نہیں کرسکتا جب تک که وه روحانی طور پرمریض نه ہواوراس میں نیکی کی کوئی حس ہی باقی نه رہی هو ياوه کسى دېنى البحص كا شكارنه هو' ـ (۱)

مرد کی سربراہی میںعورت گھریلو کا م، بچوں کی پرورش ونکہدا شت اور تعلیم و تربیت جیسےامورکوانجام دے ۔گھر سے باہر کے کام مثلاً روزی کمانے اورضروریات زندگی فراہم کرنے کی ذمہ داری مردیر ہے۔اس کیے عورت کو بلاضرورت اپنے شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر قدم نہیں نکالنا جا ہیے۔حضو رِا کرمؓ نے فر مایا:

''جب عورت اپنے شوہر کی گزرتی ہے اس وقت تک پھٹکار جھیجتی ہے جب تک کہوہ واپس نہ آجائے''۔

''ان المرأة اذا خرجت من بیتها وزوجها کاره لعنها مرضی کے خلاف گھرسے نکلتی ہے تو آسان كل ملك في السماء و كل شيء كا برفرشته الله يرلعنت بهيجا بـ ـ انسان مرت علیه الجن والانس حتی اور جن کے سواہر وہ چیز جس پرسے وہ ترجع رواه الطبراني ''(۲)

بدولت مرداس قابل ہے کہ خاندان کا حاکم بنے یاعورت جواپنی فطرت کے لحاظ سے سخت جذباتی اور انفعال یذیر واقع ہوئی ہے اور اقدام کی مردانہ صفات سے عاری ہے تو مسکلہ خود بخو د طے ہوجا تا ہے۔خودعورت بھی کسی ایسے مرد کو پیندنہیں كرتى جوكمزور مواوروه اس كو بآساني دبالے۔ايسے مردسے وہ نفرت كرتى ہے اور مجھی اس پراعتادنہیں کرتی ۔عورت کا پیرطر نِ<sup>ع</sup>مل اس ذہنی رویتے کے بیچے کھیجے اثرات کا نتیجہ ہوسکتا ہے جو گزشتہ کئی سوسال کی تربیت اور وراثت کے طور براس کو ملاہے۔ مگر بہرحال بیرواقعہ ہے کہ عورت آج بھی اسی مرد میں کشش یاتی ہے جو جسمانی لحاظ سے تندرست، توانا اور مضبوط ہو۔ بید حقیقت امریکی خواتین کی زندگیوں میں پوری طرح جلوہ گرماتی ہے۔امریکی عورت کومرد کے ساتھ برابر کے حقوق حاصل ہیں اوراس کی آزاد حیثیت کوبھی وہاں تسلیم کیا جاچکا ہے مگراس کے باوجودمرد سے مغلوب ہوکراسے خوشی ہوتی ہے۔ وہ ایسے مرد سے محبت کرتی ہے اور ہرطرح سے اس کا دل جیتنے کی کوشش کرتی ہے، وہ مرد کے مضبوط جسم اور کشادہ سینے کودیکھ کرمتاثر ہوتی ہےاور جب جسمانی قوت کےمعاملے میں اسےایئے سے کہیں زیادہ مضبوط اور قوی یاتی ہے تواینے آپ کواس کے حوالے کر دیتی ہے۔

عورت کوخاندان کی سرداری کا شوق صرف اسی وقت تک رہ سکتا ہے جب تک کہاولا دنہیں ہوجاتی اوراس کواس کی تعلیم یا تربیت کی کوئی فکر دامن گیر نہیں ہوتی، بچوں کی موجود گی میں ان اضافی فرائض کے لیے اس کے پاس وقت ہی نہیں بچتا۔ کیونکہ ماں کی حیثیت سے اس پر جوفرائض عائد ہوتے ہیں وہ کچھ کم مشکل اور دفت طلب نہیں ہوتے۔

اس کا بیمطلب بہر حال نہیں ہے کہ گھر میں عورت مرد کی غلام اور وہ اس کا جابرآ قابن کررہے کیونکہ گھر کی سربراہی چندایسے فرائض اور ذمہ داری کا نام ہےجنہیں صرف اسی صورت میں بورا کیاجاسکتا ہے جب کہ خاونداور بیوی کے درمیان محبت اور تعاون کی فضا قائم ہو۔گھریلو زندگی کی کامیابی کے لیے باہمی

شبهات حول الاسلام ترجمه اسلام اورجد يدذبهن كيشبهات ص١٩٦-١٩٩ (1) **(r)** 

ز وجین کی آئیسی محبت و ہمدردی اور فر ماں برداری ومعاونت کی وجہ سے گھر کا سکون واستحکام قائم ہے اگر کوئی اس سکون کو درہم برہم کر بے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

حضرت ابو ہر ری ہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''من حبب حادماً علی ''جس نے خادم کواس کے آقا اھلھا فلیس منا و من أفسد امرأة کے خلاف اُکسایا وہ ہم میں سے علی زوجھا فلیس ھو منا'(ا) نہیں۔جس نے کسی عورت کو اس کے شوہر کے خلاف برگمانی پیدا کردی اس کا

ہم ہے کوئی تعلق نہیں''۔

ايك دوسرى روايت ہے۔
''عن أبى هريرة قال قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم
لا تسألِ المرأة طلاق أختها
لتستفرغ صحفتها وَلُتنُكِحُ فَاِلَّ

''حضرت ابوہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا عورت اپنی کسی (دینی) بہن کے بارے میں بیانہ کیے کہ اس کو طلاق دیدو، اس عورت کو طلاق دلوانے کا مقصد بیہ ہو کہ وہ اس کے پیالہ کو خالی کردے، لیعنی اس کو طلاق دلوا کر اس کے سارے حقوق خود طلاق دلوا کر اس کے سارے حقوق خود سمیٹ لے اور اس کے خاوند سے خود نکاح سمیٹ لے اور اس کے خاوند سے خود نکاح کر لے کیونکہ اس کے لیے وہی ہے جو اس کے مقدر میں لکھا جا چکا ہے''۔

- (۱) منداحمہ بن ختبل ج ۲ص ۳۹۷
- (٢) بخارى جم، ص١٣٣، باب و كان أمر الله قدراً مقدوراً

اگرسربراہ نیک کام کا حکم دی تو خاندان کے افراد کواس کی اطاعت کرنی چاہیے، ورنداس کی اطاعت کرنی چاہیے، ورنداس کی اطاعت کسی پرلازم نہیں ہے کیونکہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:
''لا طاعة لمن لم یطع الله''اس شخص کی فرماں برداری نہیں کی جائے گی جواللہ کی فرماں برداری نہ کرئے'۔

''ولا طاعة في معصية الله ''الله كي نافرماني مين اطاعت واجب نهين ، الله كي نافرماني مين اطاعت واجب نهين ، انسا الطاعة في المعروف''(۱) فرماني مين مخلوق كي اطاعت در الله كي نافرماني مين مخلوق كي اطاعت معصية الله عز و جل ''(۲) واجب نهين ہے''۔

جب مردکوا یک گونه عورت پر فضیلت حاصل ہے تو عورت کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کی فرماں برداری کرتے ہوئے گھر میں سکون واستحکام قائم رکھے اور نیک کام میں اس کی معاونت کرے، یہ نیک عور توں کی علامت ہے۔

اسی طرح اولا دکوبھی اپنے والدین کے حکم کو بجالا نے کی تاکید کی گئی ہے۔
﴿ وَقَ ضَالَ مَ رَبُّكُ مُ اور تیرے رب نے حکم اللّ ایسّان اور کی عبادت وَ اللّ ایسّان اور کی عبادت وَ اللّ ایسّان اور کی عبادت وَ اللّ ایسّان اور کی عبادت و بیالُو اللّذینِ إِحْسَانا اور اللّ الله مت کرواور تم این مال باپ کے ساتھ یَبُلُغَنَّ عِنْدَ کَ الْکِبَرِ أَحَدُهُمَا أَوُ صَنِ سلوک کیا کروا گر تیرے پاس ان میں کی کیا گؤ اللّ الله مَا فَکُ اللّ الله مَا کَرِیْنَ جَا مَیں تو ان کو بھی کہوں کو یہ کو یہ مت کرنا اور ندان کو جھی کیا اور ان سے کوئی ایک بات کرنا ور ندان کوجھی کیا اور ان سے کوئی ایک بات کرنا ور ندان کوجھی کی مت کرنا اور ندان کوجھی کی مت کرنا ور ندان کوجھی کی مت کرنا اور ندان کوجھی کی مت کرنا ور ندان کوجھی کی کی کوب ادب سے بات کرنا ور ندان کی کی کی کی کی کی کوب ادب سے بات کرنا ' کی کوب کوب کی کوب کوب کی کوب کوب کوب کی کوب کی کوب کوب کی کوب کوب کی کوب کی کوب کوب کی کوب کوب کی کوب کوب کوب کی کوب کوب کی کوب

- (۱) منداحد بن خنبل ج اص۹۴ (۲) ایناً ص ۱۳۱۱

# اسلامی خاندان میں تعددِاز دواج

اسلام نے مردکوا جازت دی ہے کہ وہ بیک وقت چارعورتوں کو نکاح میں رکھے۔اگر مرد دوسری ، تیسری اور چوتھی شادی کرلے تو عورتوں کوآپس میں محبت و تعلق اور کشادہ قلبی کے ساتھ رہنا چاہیے۔

ہم پر بیاعتراض ہے کہ اس خاندان میں سکون واطمینان کیسے باقی رہ سکتا ہے جس میں تعددِ از دواج کی اجازت ہے، کیونکہ سوکنوں کا آپسی حسد، کینہ اور غیبت و برگمانی تو خاندان کے لیے سم قاتل ہے۔ بیاعتراض بے بنیاد ہے۔ اس لیے اسلام نے تعددِ از دواج کی اجازت کی اہم مصلحتوں کی بنا پر دی ہے۔ یہاں ان حکمتوں اور مصلحتوں کے بیان کرنے کا موقع نہیں البتہ ان میں سے چند کوذکر کیا جارہا ہے۔

- ۔ اسلام سارے انسانوں کے لیے آیا ہے، لہذا مسلمانوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی، اسی قدر تا کد، داعی اور ماہرِ علم وفن کی کثر ت ہوگی، اسی قدر پیغامِ رسالت کی تبلیغ میں آسانی ہوگی۔
- ۲۔ بیواؤں اور بیتیم بچوں کی کفالت اور ان کی عفت وعصمت کی حفاظت کا بہترین راستہ تعدداز واج ہے۔
- ۔ بعض خطوں میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے اور مردوں کی شرح پیدائش کم ہوتی ہے،ایسے علاقوں کے باشندوں کے لیے اسلام میں اس کا بہترین عل موجود ہے۔
- ہ۔ بیوی کے مطبع وفر ماں بردار ہونے کے باوجوداس پرایسے ایام گزرتے ہیں جن میں وہ وظیفہ زوجیت اداکرنے سے قاصر ہوتی ہے، مثلاً بیاری، حیض اور نفاس۔اس مدت میں ایسے مردوں کے زنا میں مبتلا ہوجانے کا شدید خطرہ رہتا ہے جوجنسی خواہش پر کنٹرول نہیں کریاتے ہیں۔ایسی حالت میں دوہی راستے رہ جاتے ہیں یا

## سر براه خاندان كاانهم ترين فرض:

سربراہِ خاندان کا اہم ترین فرض یہ ہے کہ وہ اپنے اہل وعیال کی دینی و دنیاوی فلاح وکا میا بی کے لیے ہرممکن کوشش کر ہے۔کامل توجہ، دلسوزی ولگن اور محبت وشفقت کے ساتھان کی اصلاح وتربیت کر ہے۔ بھی نرمی سے تو بھی تنی سے اصلاح وتربیت کے ممل کو جاری رکھے اور اس بات کی ہروقت فکر کرے کہ اس سے وابستہ تمام افراد آخرت میں کا میا بہوجائیں اور عذا بالی سے محفوظ ہوجائیں۔

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: "اے ایمانِ والو! تم اپنے کواور

يَآيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا البِي هُم والوں كواس آگ ہے بچاؤجس كا انْفُسَكُم وَأَهُلِيُكُم نَاراً وَقُودُهَا ایندهن آدمی اور پھر ہیں جس پر تندخو (اور) النّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ مضبوط فرشتے (متعین) ہیں۔ جو خدا كی غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعُصُونَ اللّه نافر مانی نہیں کرتے سی بات میں جوان كوهم مَاأَمَرَهُمُ وَيَفُعَلُونَ مَايُومُرُونَ (ا) دیاجاتا ہے اور جو پھوان كوهم دیاجاتا ہے۔ اس كو فوراً بحالاتے ہیں'۔

اس کو (فوراً) بجالاتے ہیں'۔ سربراہ خاندان کا اپنے ماتحت کی جائز حدود میں دنیاوی ترقی و کامیا بی کے لیے فکر وکوشش کرنا جائز ہے۔وہ ان کی ہمہ جہت ترقی کے لیے اپنی پوری صلاحیت و طاقت خرج کرے اور ان کے کھانے پینے ،لباس اور رہائش کا بہترین ظم کرے اور ان کی جملہ ضروریات مہیا کرے۔

حضرت عبداللہ بن عمر اللہ بن عمر اللہ عنی کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''کفی بالسمر اثما ان ''آدی کے گنہ گار ہونے کے لیے یضیع من یقوت''(۲) کافی ہے کہ وہ ان لوگوں کے حقوق کوضائع کردے جن کی روزی اس کے ذمتہ ہے''۔

(۱) سوره تحریم: ۲ (۲) ابوداؤدج۲،ص۳۱ حدیث نمبر۱۹۹۲ باب فی صلة الرحم

اور بچوں دونوں کے حقوق ضائع ہوں گے۔اس لیے کہ بسااوقات مردوں کی طرف سے پیش کش نہ ہونے کی وجہ سے عورت خود شادی شدہ مرد سے رشتہ از دواج قائم کرنے کے لیے آمادہ ہوجاتی ہے۔اب اگر اس کو شادی کی اجازت نہ ملے تو یا تو وہ غلط راستے پر جا پڑے گی، ورنہ اس کی نسوانیت مردہ پڑجائے گی اور اعصاب میں اختلال رونما ہوجائے گا۔الا بیہ کہ وہ غیر معمولی ارادے کی مالک ہو (اور بیہ بہت شاذ و نادر ہے) بید دونوں ہی صور تیں عورت کے لیے شدید نقصان دہ ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جن ملکوں میں تعد دِاز دواج کے لیے شدید نقصان دہ ہیں۔ ہر شخص جانتا ہے کہ جن ملکوں میں تعد دِاز دواج یاری بکثر سے پھیلی ہوئی ہے۔عورت کے لیے بدر جہا بہتر ہے کہ وہ ایک شخص کی بیوی ہو، بجائے اس کے کہ بے شار لوگوں کی دوست ہوں۔

اس موقع پہم جوزف لوبون کے الفاظ قل کرنا چاہیں گے، وہ کہتا ہے:

''تعد دِاز دواج کا اصول صرف اسلام کے ساتھ مخصوص نہیں ہے،

نی ﷺ کی بعثت سے پہلے عربوں، ایرانیوں، یہود یوں اور ان کے علاوہ دوسری مشرقی اقوام میں یہ چیز رائج تھی۔ پس جن قو موں نے اسلام قبول کیا،

ان کے لیے یہ کوئی نئی چیز نہ تھی۔ تعد دِاز دواج کے اصول کو ممنوع قرار دینا جو اہلِ مشرق کی آب وہوا کی پیداوار ہے اور جوان کے رگ و پے میں سرایت کیے ہوئے ہے اور ہم نہیں جھتے کہ کوئی بھی زندہ فدہب اس کی جرات کرسکتا ہے۔ خود مغرب میں جہاں کی آب وہوا سرد ہے اور جس کی وجہ سے طبائع میں بیجان خود مغرب میں جہاں کی آب وہوا سرد ہے اور جس کی وجہ سے طبائع میں بیجان انگیزی بہت کم ہے، وہاں بھی ایک بیوی پراکتفا کرنے کا اصول صرف قانون کی کتابوں میں پایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ انسانی طبائع اس کو قبول کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔ شاذ و نا در ہی اس پر کہیں عمل کیا جاتا ہے۔ پھر کوئی وجہ نہیں کہ اہلِ مشرق کے بہاں پایا جانے والا قانونی تعدد از دواج کا اصول اہلِ یورپ

تو دوسری شادی کی اجازت دی جائے یااس کوزنا کی کھلی چھوٹ دی جائے کہ وہ دوسروں کی بیویوں کے ساتھ منہ کالا کرتا پھر ہے۔اسلام نے زنا کو حرام اور دوسری شادی کو حلال قرار دیا۔ بھلا بتا ہے بیا نسانیت کے ساتھ انصاف ہے یا ظلم؟

میوی بانجھ ہے۔ ساری تدابیر کے باوجود اولا ذہیں ہور ہی ہے۔شوہر کی تمناوآرزو ہے کہ اولا داس کے دل کا سکون ،آٹکھوں کی ٹھنڈک اور بُڑھا ہے کا سہارا ہویا وہ الیمی بیاری میں مبتلا ہے جس سے شفا کی امید معدوم ہوچگی ہے ،گھر کا نظام در ہم ہر ایسی بیاری میں مبتلا ہے جس سے شفا کی امید معدوم ہوچگی ہے ،گھر کا نظام در ہم خطرہ بھی ہے کہ وہ بیوی کو مختلف بہانوں سے ہلاک کردے یا طلاق دے کر جدا کر دے۔ان حالات میں اسلام نے پہلی بیوی کے ساتھ حسنِ سلوک اور بیار کا معاملہ کرتے ہوئے دوسری شادی کرنے کی اجازت دی ہے ،شوہر کو چا ہے کہ وہ ہرایک کے حقوق کو ادا کرتار ہے اور مساوات وعدل کا دامن نہ چھوڑے۔

برایک کے حقوق کو ادا کرتار ہے اور مساوات وعدل کا دامن نہ چھوڑے۔
بعض مردکوا یک عورت سے جنسی خوا ہش پوری نہیں ہوتی ، اس کے اندر جنسی بیاس اور شنگی باقی رہتی ہے ، اگر اس کو دوسری شادی کی اجازت نہ دی

جائے تو گناہ میں ملوث ہوجانے کا اندیشہ وخطرہ ہے۔

نسلِ انسانی کی افزائش کے لیے ضروری ہے کہ چارشادیوں کی اجازت دی
جائے ۔حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: '' تزو جوا الو دو د الولو د
فانی مکاثر بکم الامم''یعنی تم زیادہ بچہ جننے والی اور زیادہ محبت کرنے
والی عورت سے شادی کروتا کہ میں تبہاری وجہ سے اورامتوں پرفخر کروں۔
امام ابوز ہرہ اپنی کتاب میں تعددِ از واج کی حکمت ومصلحت کو بیان کرتے

ہوئے لکھتے ہیں:

".....اگررشة از دواج کی اس باضابطه صورت کوممنوع قرار دے دیا جائے تو بے ضابطہ شادیوں کی بھر مار ہوجائے گی اور نتیجہ یہ ہوگا کہ عور توں

کے یہاں پائے جانے والےخفیہ تعدد از دواج کے اصول سے فروتر ہو۔ بلکہ ہمارے خیال میں تووہ اس سے بدر جہا بہتر ہے۔ شایدیہی وجہ ہے کہ مشرق کے لوگ جو ہمارے ملکوں کے دورے برآتے ہیں جب ان کے سامنے (تعددِ از دواج پر )احتجاج کی بات آتی ہے تواس پروہ حیرت واستعجاب کاا ظہار کرتے ہیں اوراس کو بالکل بے التفاتی سے ٹال دیتے ہیں''۔

..... چندسال پہلے برطانیہ کے بڑے یا دری نے علی الاعلان کہہ دیا کہ معاشرے میں انحطاط (Degeneration) کی لہر جس تیزی سے بڑھتی جارہی ہےاس کورو کنے کا اس کے سوا کوئی ذریعہ نہیں کہ برطانوی قانون میں تعددِ از دواج کو جائز قرار دیا جائے۔اس کے مطالبے کی بنیاد پیھی کہ انجیل میں ایک آیت بھی الیی نہیں جس میں تعد داز دواج کوممنوع قر اردیا گیا ہو۔ یہ چیڑمخس کلیسا کی خودساختہ روایت ہے۔ انجیل کے بیانات نیز دیگر آسانی کتابوں میں اس کا سراغ نہیں ملتا''(1)

اس سلسلے میں ایک فاضله خاتون مسز اپنی بسنت ( Mrs. Annie Besant ) کی تحریبیش کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے، وہلھتی ہیں۔

"آپ کوایسے لوگ ملیں گے جو فرہب اسلام براس لیے تقید کرتے ہیں کہ بیمحدودتعد دِاز واج کو جائز قرار دیتاہے کیکن آپ کومیری وہ تنقید نہیں بتائی جاتی جومیں نے لندن کے ایک ہال میں تقریر کرتے ہوئے کی تھی۔ میں نے سامعین سے کہاتھا کہ یک زوجگی کے ساتھ وسیع پیانے پر زنان بازاری کی موجودگی نفاق (Hypocrisy) ہے اور محدود تعددِ از واج سے زیادہ ذلت آمیز ہے۔قدرتی طور پراس قتم کے بیانات کا لوگ بُرا مانتے ہیں لیکن اسے بتلانا ضروری ہے کیونکہ ہمیں یہ یاد رکھنا جاہیے کہ عورتوں کے متعلق اسلام کے قوانین

(۱) انسانی معاشره اسلام کے سابہ میں۔ ص۱۲۲–۱۲۴

ابھی حالیہ زمانہ تک انگلینڈ میں اپنائے جارہے تھے، پیسب سے منصفانہ قانون تھا جود نیامیں پایا جاتا تھا۔ جائیداد، وراثت کے حقوق اور طلاق کے معاملات میں مہ مغرب سے کہیں آ گے تھا اور عورتوں کے حقوق کا محافظ تھا۔ یک زوجگی اور تعد دِ از واج کے الفاظ نے لوگوں کومسحور کر دیاہے اور انہیں مغرب میں عورت کی اس ذلت برنظر ڈالنا جاہیے جیےاس کے اولین محافظ سڑکوں برصرف اس لیے پھینک دیتے ہیں کہاس سے ان کا دل جرجا تا ہے اور پھران کی کوئی مد ذہیں کرتا۔(۱)

ایک مسلمان مردنفقہ ادا کرنے اور عدل کرنے پر قادر ہواس کو جارعورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت ہے کیکن عدل نہ کرنے کا ندیشہ ہوتوایک ہی پراکتفا کرنا جا ہیے۔ ایک مرد کی متعدد بیویوں کے ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے انتشار محسوس کیا جا تاہے۔ سوکنوں کی آپسی بر گمانی اور رنجشوں کی وجہ ہے بھی شوہراوراس کے گھر والوں کوالجھنوں کا سامنا کرنایٹ تاہے۔ بیکھی حقیقت ہے کہ اسلامی تربیت اور یا کیزہ ماحول نہ ہونے کی وجہہ ہے کئی مسائل اور مشکلات سامنے آ رہے ہیں لیکن کئی اہم مصلحتوں اور منافع کی خاطر اسلام نے تعدداز دواج کی اجازت دی ہے اور اس سلسلے میں ایک ایبا ضابطہ بنایا ہے جس سے شوہر ،متعدد بیویوں اور گھر کے دیگر لوگوں کومحبت والفت اور سکون واطمینان کی زندگی نصیب ہوتی ہے۔ سبجی کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی تعلیمات برعمل کرتے ہوئے اخروی کامیا بی ونجات پریقین رکھیں اور یہ بات ذہن میں ہونی جا ہیے کہ سارے جہاں کے مالک وخالق کے سامنے ہمیں اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا۔

شو ہر کو چا ہیے کہ وہ اپنی تمام ہیو یوں کے ساتھ عدل وانصاف کرے اوران کی تمام ضروریات کو بورا کرے اورا پنے اعمال وکر دار سے سب کوخوش رکھنے کی سعی کرےجس نے عدل نہیں کیا وہ قیامت کے دن اس حال میں ہوگا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا۔رسولِ اکرمصلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا:

تہذیب وتدن پراسلام کے اثرات واحسانات مے ۵،۷ م

تمام سوكنوں كوآليس ميں محبت والفت قائم ركھنا جا ہيےاور بدگماني ،غيبت، حسداور کینہ سے بچنا جا ہیے۔رحمتِ عالم صلی اللّه علیہ وسلم نے فر مایا:

''ایاکم والظن فان الظن ''تم برگمانی ہے بچو، بیتک برگمانی اكذب الحديث ولا تحسسوا ولا سب سے جھوئی بات ہے اور اُوہ میں نہ براو تحسسوا ولا تنافسوا ولاتحاسدوا اورایک دوسرے سے بیجا بڑھنے کی ہوس نہ ولا تباغضوا ولاتدابروا وكونوا كرواورآ پس ميں صدنه كرواور بإجم بعض و عباد الله احواناً "(۱) کینه نه رکھواور ایک دوسرے کے پیچھے نه براو اوراللّٰد کے بندو! بھائی بھائی ہوجاؤ''۔

وہی مسلمان عورت مسلمان کہلانے کی مستحق ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر ہےمسلمان مر دا ورغورت محفوظ ہوں۔

حضرت عبداللہ بن عمرٌ و نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آ پ صلی اللّٰدعلیه وسلم نے فر مایا:

"المسلم من سلم "مسلمان وه ہے جس کی زبان المسلمون من لسانه و يده اور باته كشرسے دوسر عملمان محفوظ والمهاجر من هجر ما نهي ربين اور هيقي مهاجروه ہے جواللہ کی منع کی الله عنه ''(۲) هوئی چیزوں کوترک کردئے'۔

اگر بھی آپس میں بات بند ہوجائے تو تین دن کے اندراینے اختلاف کو دور کر کے بات چیت نثروع کردینی چاہیے۔حضورِا کرمصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: "لا يحل لمسلم أن يهجر "كسي مسلمان كے ليے جائز نہيں أخاه فوق ثلاث فمن هجر فوق ہے کہایئے بھائی کوتین دن سے زیادہ چھوڑے، ثلاث فمات دخل النار "(٣) جس نے تین دن سے زیادہ این بھائی کوچھوڑ دیا اورم گیاتو دوزخ میں داخل ہوگا''۔

> الا دب المفر دلیخا ری ص ۱۴۸ (1)

بخاری جلد ۲ ص ۱۳ (۳) ابوداؤ درج ۴ ص ۲۵۹

''جس کی دو بیویاں ہوں اوراس نے ان دونوں کے مابین انصاف ومساوات تہیں کیا تو قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہاس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا''۔

''من كانت عنده امرأتان فلم يعدل بينهما جاء يوم القيامة و شقه ساقط "(۱)

عدل و انصاف ایک ایسی گرانمایه دولت ہے جس کے ثمرات و برکات دونوں جہاں میں حاصل ہوں گے۔ عدل وانصاف کرنے والے اللہ کے دائیں جانب نور کے منبروں پر ہوں گے۔ صحیح مسلم میں ہے۔

"بیشک انصاف کرنے والے اللہ کے دائیں جانب نور کے منبروں پر ہوں گے اور الله کے دونوں ہاتھ تیمین ( دایاں ) ہیں۔ بیوہی لوگ ہوں گے جوانصاف کے ساتھ فیصلہ کرتے ہیں اور اپنے اہل وعیال اور ماتخوں کے ساتھ عدل وانصاف کامعاملہ کرتے ہیں''۔

"ان المقسطين عند الله على منابر من نور، عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما وَلُوا''(٢)

تمام ہویوں کوایۓ شوہر کے حکموں کی فرماں برداری کرنی چاہیے اورایۓ ا خلاق وکر دار سے شوہر کوخوش ومطمئن رکھنا چاہیے۔اگر کسی عورت کا اس حال میں انقال ہو گیا کہ اس کا شوہراس سے راضی تھا تو وہ جنت میں جائے گی جبیبا کہ حضورِ ا کرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

''جب کسی عورت کا انتقال ہوجائے اوراس کا شوہراس سے راضی ہو

"أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت البحينة "(٣) تووه جنت مين داخل هوگي" \_

تر ندی جسم ۲۴۷ (۲) صحیح مسلم جسم ۱۸۵۷ حدیث ۱۸۲۷

ا بن ماحه ج اص ۹۵

بھلا بتلا یئے ان ہدایات پڑمل پیرا ہوجانے کے بعد کیا خاندان میں نفرت و عداوت، حسد، کینہ، غیبت اورلڑائی جھگڑے کی توقع کی جاسکتی ہے۔

#### طلاق:

زوجین کی آپسی محبت سے دونوں کی زندگی خوشگوار و پائیدار ہوجاتی ہے۔
دونوں کے اشتراک و تعاون سے ایک خاندان وجود میں آتا ہے۔ اس میں والدین کو
احترام وعزت کا مقام حاصل ہوتا ہے اور اولا دکی صحیح تعلیم وتر بیت ہوتی ہے۔ لیکن کسی
وجہ سے دونوں میں نااتفاقی ہوجائے اور ایک ساتھ زندگی گزار نا ناممکن ہوجائے تو
دونوں کا جدا ہوجانا ہی بہتر ہے۔ لیکن دونوں کو ماضی کی خوشگواریا دوں اور مستقبل پر
غور وفکر اور اولا دے مستقبل کو مرتنظر رکھتے ہوئے فیصلہ کرنا جا ہیے۔

اسلام میں طلاق کی اجازت ہے لیکن طلاق سے پہلے دونوں کو چندامور و ہدایات پڑمل کرنے کا پابند بنایا گیا ہے تا کہ ایک بسابسایا گھر اُجڑ نہ جائے۔ اللہ نے شوہر کو بیوی کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے اور اس کی خوبیوں پر نگاہ

ر کھنے کا حکم فر مایا:

عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ ''ان کے ساتھ بھلے طریقے فیان کے رہے اُل کے ساتھ بھلے طریقے فیان کے رہے فیڈ فیڈ فیڈ نہیں کہتم ایک چیزکونا پیند کرواوراللہ نے تُکرَهُو اَ شَیْعاً وَیَجُعَلَ اللّٰهُ فِیْهِ نہیں کہتم ایک چیزکونا پیند کرواوراللہ نے خیراً کَشِیْراً. (۱) اس میں بہت کچھ بھلائی رکھ دی ہو'۔

بیوی اپنے شوہر کی خدمت کرے اور اس کے حکم کو بجالائے اور اپنے قول وعمل سے اس کو ناراض نہ کرے ، ایک موقع پر حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

(۱) سوره نساء آبیت ۱۹

''مومن کے لیے تقویٰ کے بعد نیک عورت سے بہتر کوئی چیز نہیں کہ شوہر جو کہے وہ مانے ، شوہر جب اس کی طرف دیکھے تو اس کوخوش کر دے اور شوہراس کوشم لے کر کچھ کہے تو اس کی قتم پوری کر دے اور اگر شوہر گھر پر نہ ہوتو اپنے نفس کی اور شوہر کے مال کی پوری حفاظت کرے۔'(ا)

اسلام نے ان تمام چیزوں کو جائز قرار دیا جن سے زوجین کی زندگی خوشگوار ہوجائے اوران تمام راستوں کو ناجائز قرار دیا جن سے دونوں کی زندگی میں کنی و بدمزگی پیدا ہوجائے اور معاملہ طلاق تک جا پنچے۔اگر چہ مجبوری کی حالت میں طلاق دینا جائز ہے لیکن اللہ کے نزدیک طلاق حلال چیزوں میں سب سے ناپیندیدہ چیز ہے۔حضرت محصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

''أبغض الحلال الى ''الله كنزديك طلال چيزوں الله الطلاق''(۲) ميں سب سے ناپنديده چيز طلاق ہے''۔

دوسری جانب عورت کو بھی بلا وجہ طلاق کا مطالبہ کرنے سے منع فر مادیا۔ حضرت توبان اوایت کرتے ہیں کہ آ یا نے فر مایا:

''أيما امرأة سألت ''جس كسى عورت نے اپنے شوہر زوجها طلاقاً من غير باس ' سے بلا وجه طلاق كامطالبه كيا تواس (عورت) فحرام عليها رائحة الجنة ''(٣) پر جنت كي خوشبوحرام ہے'۔

اسی طرح کسی مرد یا عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ زوجین کی خوشگوار زندگی میں تخی و بدمزگی پیدا کرد ہے۔ان کے درمیان جدائی کی کوئی تدبیر کرے،ایک دوسرے کے خلاف بدگمانی اور نفرت وعداوت ڈال دے۔

- (٢) ابودا ؤدج ٢٦ص ٢٦١ باب في كرامية الطلاق
  - (۳) ترندی چسمسههم

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

''لیس منا من حبب امرأة ''وہ ہم میں سے نہیں جس نے علی زوجها أو عبداً علی کسی عورت کواس کے شوہر کے خلاف یاکسی علی نام کواس کے آقا کے خلاف اُکسایا''۔

ا یک دوسری روایت میں آپ صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

''لا تسأل المرأة طلاق ''لا تسأل المرأة طلاق طلاق طلاق طلب نه كرے تاكه وہ ان نعمتوں أختها لتكفى مافى اناء ها''(٢) طلاق طلب نه كرے تاكه وہ ان نعمتوں اور خوشحاليوں كو حاصل كرلے جو اس كى

بہن کو حاصل ہے'۔

میاں بیوی دونوں اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور طلاق کی نوبت نہ آنے دیں۔ رشتہ داروں کو بھی چاہیے کہ دونوں میں صلح وصفائی کی حتی المقدور سعی کریں۔ جب ساری کوششیں ناکام ہوجائیں تب شوہر کوطلاق کا ارادہ کرنا چاہیے۔ سورہ نساء میں ہے۔

''اور جن عورتوں سے تہہیں سرکشی کا اندیشہ ہوانہیں سمجھا ؤ۔خوا بگا ہوں میں ان سے علا حدہ رہواور مارو۔ پھراگر وہ تمہاری مطبع ہوجا ئیں تو خواہ نخواہ ان پر دست درازی کے لیے بہانے تلاش نہ کرو۔ یقین رکھو کہا و پراللہ موجود ہے جو بڑا اور بالاتر ہا گرتم لوگوں کو کہیں میاں اور بیوی کے تعلقات بگڑ جانے کا اندیشہ ہوتو ایک حکم مرد کے رشتہ داروں میں سے مقرر کر دو۔ وہ دونوں اصلاح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کے درمیان موافقت کی صورت نکال دے گا۔ اللہ سب بچھ جانتا ہے اور باخبر ہے۔'' (۳)

(۱) ابوداؤدج ۲ ص ۲۱ (۲) سنن التر ذي ج سم ۲۹۵

(۳) سوره نساء آیت ۳۸ ـ ۳۵

ساری تد بیرناکام ہوجانے کے بعد جدائی سے بہتر کوئی چزنہیں ہے۔اس
لیے کہ زوجین میں آپسی محبت والفت ، ایثار وقربائی اور مد و و تعاون باقی نہیں رہا تو
اب ان کا جدا ہوجانا ہی خاندان اور معاشرہ کے لیے نافع وسود مند ہے۔ یہی وجہ ہے
کہ اسلام نے کئی حکمت و مصلحت کے تحت طلاق کی اجازت دی ہے۔ طلاق کی
اجازت نہ دینا فطرت کے خلاف ہے۔ جن مذا ہب میں طلاق کی اجازت نہیں تھی
افرات نہ دینا فطرت کے خلاف ہے۔ جن مذا ہب میں طلاق کی اجازت نہیں تھی
میں طلاق کی گنجائش پیدا کرنے پر مجبور ہوئے۔ لین وہ اس سلسلہ میں افراط و تفریط
کے شکار ہوگئے جس کے نتیجہ میں نکاح کا رشتہ غیر مشحکم ہوگیا اور طلاق کی ایسی کثر ت
ہوئی کہ معمولی با تیں بھی طلاق کا ذریعہ بن گئیں۔اس انحطاط کے دور میں بھی
معاشرہ معاشرہ میں طلاق کا فیصد مغربی معاشرے اور ان کے نقشِ قدم پر قائم
معاشرہ عاشرہ میں طلاق کا فیصد مغربی معاشرے اور ان کے نقشِ قدم پر قائم

ان حالات میں ضروری ہے کہ دنیا اسلام کے ضابطۂ طلاق کا آزادانہ مطالعہ کرے اور اپنے ملکی قوانین میں اصلاح کرے اور اپنے خاندان اور معاشرے میں ایک ایسا فطری نظام قائم کرے جوافراط وتفریط سے پاک ہو۔

## بيوی کومعلق رکھنے کی ممانعت:

زوجین کے درمیان محبت والفت اور شفقت و محبت کے بجائے نفرت و عداوت پیدا ہوجائے اور دونوں کو اس بات کا پیدا ہوجائے اور دونوں کو اس بات کا یقین ہوجائے اور دونوں کو اس بات کا یقین ہوجائے کہ اب ایک دوسرے کے ساتھ رہنے میں حدود اللہ سے تجاوز کر جائیں گوتو دونوں کا علاحدہ ہوجانا ہی بہتر ہے۔ لیکن دونوں اپنے مستقبل کے بارے میں غور وفکر کرلیس اور طلاق سے پہلے صلح وصفائی کی ساری تدبیروں کو بروئے کارلائیں۔ جب صلح وصفائی کی ساری تدبیروں کو بروئے کارلائیں۔ جب سلح وصفائی کی ساری تدبیرین ناکام ہوجائیں تو آخری چارہ کار کے طور پر شوہر کو طلاق دینا چا ہیے لیکن

بیک وقت تین طلاق دیناممنوع ہے۔عدّ ت کے دوران حسن سلوک اور ضروریات کی تکمیل کا خیال رکھے اور عدت ختم ہونے کے بعد خوش اخلاقی کے ساتھ جدا کردے یا عورت جب خلع کی درخواست کر ہے تو اس کے عوض اس سے ایسا مطالبہ نہ کر ہے جس کی ادائیگی اس کے ليدشواراور تكليف ده ہو۔جس قدراس نے مہرادا كيا ہے اس سے زيادہ نہ لے اوراس كے لیے جائز نہیں ہے کہ بیوی کوفتلف طریقوں اور بہانوں ہے معلق رکھے۔

أَجَلَهُنَّ فَأَمُسَكُو هُنَّ بِمَعُرُونِ أَوْ طلاق ديدي يجروه ايني عدت كزارني ك سَرِّحُوهُ مَّ بِمَعُرُوفٍ وَلَا قريب بَيْ جَاكِيل توياتوتم ال كوقاعدے ك تُمُسِكُو هُنَّ ضِرَاراً لِّتَعُتَدُوا. (٢) موافق (رجعت كرك) كاح مين ريخ دو

''طلاق دومرتبہ کی ہیں۔ پھرخواہ رکھ ''الطَّلَاقُ مَرَّتَان فَإِمُسَاكُ لينا قاعدے كے موافق خواہ چھوڑ دينا خوش عنواني بِمَعُرُونٍ أَو تَسُرِين بِإِحْسَان وَلَا كَماتهاورتمهارك ليه بات طال نهيں ہے يَحِلُّ لَكُمُ أَن تَأْخُذُوا مِمّا كه (چھوڑنے كے وقت) كھ جھي لو ( و اس اتَيْتُمُو هُنَّ شَيئاً إلَّا أَن يَّحَافَا أَلَّا ميں سے (سهی) جوتم نے ان کو (مهرمیں) دیا تھا يُقِيهُمَا حُدُوُدَ اللَّهِ فَإِنْ خِفُتُهُ مَرْبِهِ كهميان بيوى دونون كواحمّال موكمالله ك أَلَّا يُقِينُ مَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ ضَالِطُولَ كُوقَائُمُ نَبِينَ رَهَ عَيْنَ كُسُوا كُرْتُم لوكول كو عَلَيْهِمَا فِينُمَا افْتَدَتُ بِهِ "(1) بياخمال موكدوه دونون ضوابط خداوندي كوقائم نه ر کھ سکیں گے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اس (مال کے لینے دینے)میں جس کو دے کر عورت اپنی جان حیمٹرا لئے'۔

وَإِذَا طَلَّقُتُمُ النِّسَآءَ فَبَلَغُنَ " "اورجبتم في عورتول كو (رجعي) یا قاعدے کےموافق ان کور ہائی دواوران کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے مت روکواس ارادہ سے کہان پرظلم کیا کروگے'۔

"وإذا طَلَّقُتُم النِّسَاءَ فَبِلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَلا تَعُضُلُو هُنَّ أَنُ يَّنُكِحُنَ أَزُواجَهُنَّ إِذَا تَرَاضُوا بَيْنَهُمُ بِالْمَعُرُو فِ"(١)

"فَإِذَا بَلَغُنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمُسِكُو هُنَّ بِمَعُرُوفٍ أَوُ فَارْقُوهُنَّ بِمَعُرُوفٍ وَأَشُهِدُوا ذَوَى عَدُل مِّنْكُمُ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ "(٢)

''اور جب تم لوگوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دیدی چر وہ عورتیں اپنی عدت بھی یوری کر چکیں تو تم ان کواس بات سے نہ روکو کہ وہ اینے شوہروں سے نکاح كركين، جبكه بانهم رضامند هوجائين قاعدے کےموافق''۔

'' کچر جب وہ مطلقہ عورتیں اپنی عدت گزارنے کے قریب پہنچ جائیں (تو تم کو دوا ختیار ہیں یا تو )ان کو قاعدے کے موافق نکاح میں رہنے دویا قاعدے کے موافق ان کور ہائی دواور آپس میں دومعتبر شخصوں کو گواہ کرلو (اے گواہوا گر گواہی کی حاجت بڑے تو )ٹھیک ٹھیک اللہ کے واسطے(بلارورعایت) گواہی دؤ'۔

ان آیاتِ قرآنیے سے بیات روزِ روشن کی طرح عیاں ہوگئی کہ بیوی کومعلق رکھنا حائز نہیں ہے۔زمانۂ جاہلیت میں طلاق کی کوئی حد متعین نہیں تھی سوطلاق کے بعد بھی ظالم شوہر سے ر ہائی نصیب نہیں ہوتی تھی۔شوہر جب جا ہتا طلاق دے دیتا اور جب جا ہتا رجوع کر لیتا۔ بے چاری عورت نہاس شوہر کی محبت یاتی اور نہ جدا ہویاتی کہ دوسرے مرد سے شادی کر کے اپنی زندگی خوشگوار بناسکے لیکن اسلام نے صنف نازک پراحسان کرتے ہوئے طلاق کی آخری حد متعین کردی تا کہ عورت کواینے بارے میں فیصلہ کرنے کاحق حاصل ہوجائے۔اگر کوئی اپنی ہیوی کے ساتھ حسنِ سلوک نہیں کرتا اور نہاس کوطلاق دے کر جدا کرتا ہےاور نہ خلع کے لیے تیار ہے تو الیی حالت میں عورت کواسلامی عدالت میں رجوع کرنے کاحق حاصل ہے۔

> سوره بقره آبیت۲۳۲ (۲) سوره طلاق آیت ۲

سوره بقره آیت ۲۲۹ الضاً آبت ٢٣١ **(r)** (1)

## بیوی کے حقوق:

شوہریر بیوی کاحق یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ حسنِ سلوک کرے اور اس کے ۔ ساتھ بہتر برتاؤ کرتے ہوئے اس کی تمام جائز ضروریات پوری کرے۔اس کی حوصلہ ا فزائی کرےا ورمعمو لی کوتا ہیوں کونظرا نداز کرے، کیونکہ اللّدرب العزت فر ما تاہے:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعُرُوفِ "اوران كيساته بطلطريق فَانُ كَرِهُ تُمُوهُنَّ فَعَسْمَى أَنُ عدره الرَّتْهمين وه ناليند مول تو عجب تَكُرَهُوا شَيئاً وَيَجُعَلَ اللّٰهُ فِيهِ نَهِين كمتم ايك چيزكوناليندكرواورالله في خَيْهِ أَ كَثِيْهِ أَ. (1) ال مين بهت يجه بهلا في ركه دي هو' ـ

رسولِ اکرم صلی الله علیه وسلم نے مومنین میں سب سے بہتر اس شخص کوقر ار دیا ہے جس کا معاملہ عورتوں کے ساتھ بہتر ہو۔

"أكمل المومنين إيماناً "ايمان كاعتبار عكامل مومنين أحسنهم خلقاً وخياركم وهين بن كاخلاق سبسا يحمي بول اور حیار کم لنسائهم حلقاً "(۲) اخلاق کے اعتبار سے سب سے بہتروہ ہیں جوتم میں عورتوں کے لیے بہتر ہوں''۔

حضورِ اکرم صلی الله علیه وسلم اینی از واج مطهرات کے ساتھ نرمی وشفقت کا معاملہ فرماتے تھے،ان کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، یہاں تک کہان کی دلجوئی کی خاطر مسابقہ بھی کیا کرتے تھے۔ایک غزوہ میں حضرتِ عائشٹرفیق سفرتھیں ،تمام صحابہ کوآ گے بڑھ جانے کا حکم دیا۔حضرتِ عائشۃ سے فرمایا آؤدوڑیں ، دیکھیں کون آ گے نکل جاتا ہے۔ یہ دبلی تیلی تھیں آ گے نکل گئیں۔ کئی سال کے بعداسی قسم کا پھرایک اور

(۱) سور ه نساء آیت ۱۹

تر مذى ١٦٢ اا باب ما جاء في حق المرأة على زوجها

موقع آیا۔حضرتِ عائشہ میں ہیں کہ اب میں بھاری بھرکم ہوگئ تھی۔اب کی آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم آ گے نکل گئے ۔ فر مایا عا ئشہ بیاس دن کا جواب ہے۔ (۱) ایک مرتبہ حضرت معاویہ بن حیدہ نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال كيا" ماحق المرأة على الزوج" يعنى مم يربيوى كاكياح بي؟ آ پ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

"قال ان يطعمها اذا طعم "جب خود كهائ تواس كوكها عجب خود يهني وان یکسوها اذ اکتسبی تواس کویهنائے، نیاس کے منہ پڑھیٹر مارے، ولايضرب الوجه ولا يقبح ولا نهاس كوبرا بهلا كج اورنه هر كے علاوه اس كى يهجر إلا في البيت "(٢) سزاك لياس كوعلا حده كرك" ـ

عورت کی فطرت میں بھی ہے، لہذا مرداس کی بھی کے ساتھ لطف اندوز ہو اور اس کے ساتھ خوش گوار زندگی گزارے۔حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہرسول اللّٰه صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا:

''إن المرأة خلقت من ''بلاشبعورت بيلي سے بيداكي

ضلع لن تستقیم لك على طریقة گئ ہے تم برگزاس كوسيدهي نہيں كرسكتے،

فان استمتعت لها و بها عوج وان اگرتم اس سے فائدہ اٹھانا جا ہے ہوتو کجی

ذهبت تقیمها کسرتها و کسرها کے باوجود فائدہ اٹھاؤ۔ اگرتم نے اس کو

طلاقها''(۳) سیدهی کرنے کی کوشش کی توتم اس کوتوڑ دوگے،اس کا توڑنا طلاق ہے''۔

مرد کو چاہیے کہاس کی خوبیوں پر نگاہ رکھے اور معمولی کوتا ہیوں اور غلطیوں کو معاف کرےاوراس کی فطری کجی برصبر کرتے ہوئے اس کے ساتھا کچھی زندگی گزارے۔

- سنن ابوداؤد باب السبق
- ابن ماجهج اص۵۹۳ باب حق المرأة على الزوج
  - مسلمج ٢ص٩١٠ اباب الوصية بالنساء (m)

اس کے لیے اجر ہے؟ فرمایا ،تمہارا کیا خیال ہے اگروہ اپنی شہوت کو کسی حرام جگہ پر پوری کرتا تو اس کو گناہ ہوتا اسی طرح حلال جگہ میں شہوت پوری کرنے میں اجر ہے۔

امام ابن حزم کے نزیک شوہر پر بیوی سے مجامعت کرنا فرض ہے۔ کم از کم ہرطہر میں ایک مرتبہ جماع کرنا چاہیے، اس میں کوتا ہی کرنے والا گنهگار ہوگا۔ان کی دلیل اللّٰہ کا بیدکلام ہے۔

"فَافَا اللهُ "(۱) مُن مِن " پھر جب وہ اچھی طرح پاک موجا کیں تو ان کے پاس آجاؤجس جگه حیث أَمَرَ کُمُ اللهُ "(۱) محیث کو اللہ نے اجازت دی ہے "۔

امام شافعیؓ کے نزدیک شوہر پر مجامعت واجب نہیں ہے۔ یہ شوہر کا حق ہے۔ چار مہینے اور ہے۔ چاہے استعال کرے یا نہ کرے۔ امام احمد بن خنبال مقیم کے لیے چار مہینے اور مسافر کے لیے چھ مہینے میں جماع کرنے کولازم قرار دیتے ہیں۔

جہورِ علماء کے نزدیک شوہر پر جماع کرنا واجب ہے۔ مجبوری کے بغیراس سے روگردانی کرنا باعث گناہ ہے۔ جب کہ اس سلسلے میں علمائے احناف کے دو طبقے ہیں۔ حضرت مولانا عبدالصمد صاحب رحمانی "سابق نائب امیر شریعت بہار واڑیسہ اپنی مشہور کتاب 'کتاب الفسنے و التفویق'' میں لکھتے ہیں:

''ایک جماعت کے نزدیک شوہر پرمزید مجامعت واجب تو ہے گریہ دیائۃ واجب ہے، قضاءً اور قانو ناً واجب نہیں ہے۔ یعنی شوہر اگر مجامعت جھوڑ دینۃ واجب ہے، قضاءً اور قانو ناً واجب نہیں ہے۔ یعنی شوہر اگر مجامعت کے مطالبہ کاحق ہے اور نہ قاضی کی عدالت میں عورت کواس کے متعلق دادخواہی کاحق ہے اور نہ قاضی کواس کاحق ہے کہ وہ شوہر کواس برمجور کردے۔

دوسری جماعت کے نزد یک شوہر بر مزید مجامعت دیانةً واجب توہے

(۱) سوره بقره ۲۲۲

آپ صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

شوہر پرواجب ہے کہ وہ اپنی بیوی کوان تمام چیز وں سے محفوظ رکھے جن سے اس کی جان اور عزت و آبر و کو خطرہ لاحق ہو۔ حضرت ابن عمرٌ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"ثلاثة لايد حلون الحنة الحنة العاق لوالديه والديوث ورجلة واخل بهول گـوالدين كانافر مان، "ويوث" النساء "(۲)

ایک دوسری روایت میں ہے کہ صحابہ کرام نے رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے'' دیوث'' کا مطلب یو چھاتو آپ نے فرمایا۔

'''الذی لایبالی من دخل ''ایباتخص جواس بات کی پرواه نہیں کرتا کہ علی اهله ''(۳) کی اللہ کا کہوا''۔

## مباشرت كاحق:

شوہرا پنی بیوی سے مباشرت کرے اور ایک دوسرے کوشیطان کے مکر وفریب سے بچائے۔ مسلم کی ایک روایت کے مطابق جماع کرنا اجر وثواب کا ذریعہ ہے۔ ایک مرتبہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا''بیوی سے جماع کرنے میں تمہارے لیے اجروثواب ہے۔ صحابۂ کرام نے پوچھایارسول اللہ ہم میں سے اگر کوئی اپنی شہوت کو پوری کرتا ہے، تو کیا

<sup>(</sup>۱) مسلم ج ۲ ص ۱۹۰۱ ح ۱۳۹۹

<sup>(</sup>۲) رواه النسائي ج ۵ص۸۰ (۳) رواه الطبر اني

دیتی ہے۔اس لیے عورتوں کے حق میں ان کولائق ستائش نہیں مجھتی ہوں'۔ حضرتِ کعبؓ نے اس کے بعداس کے شوہر سے کہا''ماتقول''تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو؟ توانہوں نے بھی اپنا جواب شعر میں ہی دیا۔

زهدني في فرشها وفي الكلل اني امرء اذهلني ماقد نزل في سورة النمل وفي السبع الطول

''مجھ کوعبادت نے اپنی بیوی کے بستر اور اس کی مجھر دانی کے اندر جانے سے روک دیا ہے اور اب میں ایسا آ دمی ہوں جس کوان آیتوں نے جوسورہ ممل اور سبع طوال میں نازل ہوئی ہیں مدہوش کردیا ہے''۔

اس جواب کے سننے کے بعد حضرتِ کعب ؓ نے بھی اپنا فیصلہ شعر ہی میں سنا یا اوراس کو حکم دیا کہ مجامعت عورت کا حق ہے، تم اس کواس طرح ادا کیا کر واور میہ حلیہ و بہانہ جن کو تم نے بیان کیا ہے، چھوڑ دو۔ فیصلہ کا شعریہ ہے:

ان لها حقا عليك يا رجل تصيبها من اربع لمن عقل فاعطها ذاك ودع عنك العلل

''اے خص لاریب، تیری ہوی کے لیے ق تجھ پر واجب ہے۔ چارشب میں ایک شب ضرور ملاکر و، اگر عقلمند ہو، اب اس کواس کا حق دواور اپنے حیلوں سے باز آؤ''۔
اس فیصلہ کوسُن کر حضرت عمرؓ نے پوچھا''این لك هذا'' یہ فیصلہ تم نے کس بنیادیر کیا تو حضرت کعبؓ نے جواب دیا۔

"لأن الله اباح للحر اربع زو جات فلكل واحدة يوم وليلة" يه الله اباح للحر اربع زو جات فلكل واحدة يوم وليلة" يوى الله في كمالله في آزادم دكے ليے چار بيويوں كومباح كيا ہے، للذا ہرا يك بيوى كحصة ميں ايك دن ہے اور ايك رات ہے اور بيرات چوھى رات ہوگى ۔ حضرت كعب كاس جواب كوئن كر حضرت عمر بہت مسر ور ہوئے اور ان كوبھر ہ كا قاضى بناديا" ـ (۱)

(۱) کتاب الفسخ والتفریق ص٠٤

ہی قضاء بھی واجب ہے۔ حنفیہ کی اس دوسری جماعت کی تائید عہدِ فاروقی کے اس واقعہ سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت عمر کی خدمت میں ایک عورت آئی اور اس نے اپنے شوہر کے عدم ادائے حقوق نو وجیت کے متعلق ان الفاظ میں استغاثہ کیا: یا أمیر الحموم منین ان ''اے امیر المؤمنین میراشوہر زوجی یصوم النہار دن کوروزہ رکھتا ہے اور رات بھر خدا کی

زوجی یصوم النهار دن کوروزه رکھتا ہے اور رات مجر خدا کی ویقوم اللیل و أنا عبادت کرتا ہے اور میں اس کو برا مجھتی اکره ان أشکوه ہول کہ اپنے شوہر کی شکایت کرول'۔

حضرت عمر فی ہے عورت نے بیسُن کر فرمایا''نعم الرحل ذلك ''(تمہارا بیشو ہر بڑا اچھا آدمی ہے )عورت نے بیسُن کر پھراپی بات کود ہرایا اور حضرت عمر نے پھر وہی جواب دیا اور پچھ مزید بات نہیں فرمائی۔ حضرت کعب بن مسعود جو حضرت عمر کی خدمت میں بیٹھے تھا نہوں نے کہا یا امیر المونین'' انھا تشکو زوجھا فی ھجرہ فراشھا''(امیر المونین! بیعورت اپنے شو ہر کے عدم ادائے حقوقِ زوجیت کی شکایت کر رہی ہے ) تو حضرت عمر نے فرمایا''کما فھمت اشار تھا فاحکم بینھما''جس طرح تم نے اس کے اشارہ کی بات کو سمجھا ہے، تم ہی ان دونوں کے درمیان فیصلہ کردو۔ حضرت کعب نے اس کے اشارہ کی بات کو سمجھا ہے، تم ہی ان دونوں کے درمیان فیصلہ کردو۔ حضرت کوب نے اس کے شوہر کو گلا بھیجا، جب وہ آیا تو عورت نے بیشعریر ھا:

يا ايها القاضي الحكيم ارشده الهي خليلي من فراشي مسجده

زهده فی مضجعی تعبده نهاره و لیله ما یرقده

و لست في امر النساء احمد

''اے عقمند قاضی میرے رفیق حیات (شوہر) کومیرے بستر سے ان کی مسجد نے غافل کردیا ہے۔ اب ان کو ہدایت کیجئے ، ان کی عبادت نے ان کو میرے ساتھ سونے سے بیزار کردیا ہے اور وہ ان کورات دن کسی وقت سونے نہیں

**■** 95

بیوی کا نفقہ شوہریر واجب ہے۔نفقہ کا وجوب قرآن ،حدیث ، قیاس اوراجماع سے ثابت ہے۔نفقہ وہ ہے جس کوانسان اپنے عیال برخرچ کرتا ہے اورشریعت میں نفقہ کھانا، کیڑ ااور رہائش کو کہتے ہیں۔مندرجہ ذیل نفقہ زوجیہ میں شامل ہے۔ ا۔ کھانا، یانی اور سالن ۲۔ لباس ۳۔ رہائش ۳ خدمت ۵ صفائی کا آلداورگھر کا سامان یہلا واجب ، کھانا اور اس کے لواز مات ہیں۔فقہا کے نز دیک ہیوی کے لیے کھانا یانی اور سالن وا جب ہے اور جواس کے تابع ہیں مثلاً یانی ،سر کہ، تیل ،لکڑی اورایندھن وغیرہ ۔ دوسراوا جب لباس ہے۔علاء کا اس پراجماع ہے کہ شوہریراس کی بیوی کا بوشاک واجب ہے۔ تیسرا واجب رہائش ہے۔ رہائش بھی طعام اور پوشاک کی طرح زوجین کی تنگی ووسعت کےمطابق واجب ہے۔

علاء کا اس بات پراتفاق ہے کہ رہنے کی جگہ لازمی اور ضروری سہولیات سے آ راسته ہو،اس میں فرنیچر،بستر ،لحاف، تکیباورمطبخ کا سامان اورروشنی وغیرہ کاانتظام ہو۔ چوتھا واجب خادم کا خرچ ہے۔شوہر پر بیوی کے خادم کا خرچ لازم ہے جب کہ شوہر مالدار ہو اور عورت اینے والد کے یہاں خدمت لیتی اور خود کام نہیں کرتی تھی۔صاحب حیثیت ہونے کی وجہ سے یا بیار ہونے کی وجہ،اس لیے کہ بیہ حسن معاشرت ہےاوراس کی رعایت کرنا شوہر پرلازم ہے۔ارشادِ باری تعالیٰ ہے: ' و عَاشِرُو هُنَّ بِالْمَعُرُو فِ ' ' بہتر یہ ہے کہ مالدار شوہر کو اپنی بیوی کی خدمت کے لیے خادمہ کانظم کرنا جا ہیے۔

یا نچواں واجب صفائی کے آلات اور گھریلوسامان ہیں۔ دائی جنائی کی اجرت اور صفائی کے آلات کے اوپر فقہا کا اتفاق ہے۔البتة ان کا اختلاف زینت کے سامان اور گھریلو

سامان میں ہے۔امام ابوصنیفہ کا مسلک میہ ہے کہ شوہریر آٹا چکی، توا، یینے اور یکانے کے برتن،مشکیزہ، گھڑا، ہانڈی، ڈوئی وغیرہ اوراسی طرح گھر کے تمام سامان جیسے چٹائی، گدّا، اون کی چادراور ہروہ چیز جس سے صفائی کی جاتی ہے اور میل کو دور کیا جاتا ہے، جیسے تنگھی، دھونے کی گھاس،صابن، تیل اورحظمی عرف ورواج کےمطابق واجب ہےاورشوہریر چپّل ، اورنہانے دھونے کے صابن کانظم کرناواجب ہےاور وضواور عنسل جنابت کے یانی کانظم کرنا واجب ہے۔حیض اورخون کی بدبودورکرنے کے لیےخوشبوشو ہریرواجب ہے۔(۱)

شو ہریر بیوی کا مہر واجب ہے۔اگر مہر معجّل ہوتو فوری طوریر بیوی کے حوالے کردے اور اگرمہر موجل ہوتو جلد سے جلدا داکرنے کی کوشش کرے۔البتہ اس میں تاخیر کی گنجائش ہے۔مہریر بیوی کو مالکانہ حق حاصل ہے، وہ جہاں جاہے اس کوخرچ کرے، جولوگ مہرا دانہیں کرتے ان کو قیامت میں ذلت کا سامنا کرنا ہوگا۔جیسا کہ حضور یے فرمایا:'' جس کسی آ دمی نے کسی عورت سے قلب مہریا کثرت مہر پرشادی کی کیکن اس کے دل میںعورت کے اس حق کوادا کرنے کا ارادہ نہیں ہے اس نے عورت کو دھوکا دیا۔وہ مرگیااس حال میں کہاس نےعورت کاحق یعنی (مہر)اس کےسپر دنہیں کیا تو قیامت میں زانی کی حیثیت سے ملاقات کرےگا۔ (۲)

اگر ہیوی بلاکسی جبرود باؤ کے اپنی مرضی اورخوشی سے مہر معاف کر دی تواس کواینے مصرف میں استعال کرنا جائز ہے۔اللہ تعالی فرما تاہے:

' فَإِنْ طِبُنَ لَكُمُ عَنُ شَيْءٍ ' ' إل الروه بيويال خوش ولى سے جِهور وين تو مِّنُهُ نَفُساً فُكُلُوهُ هَنِيناً مَرِيّاً "(٣) تماس مهركومزيداراورخوشگوارسمجه كركهاؤ" ـ

<sup>(</sup>۱) تفصیلات کے لیے ملاحظہ ہو الفقہ الاسلامی جے کس ۸۰۷ تا ۸۰۸

<sup>(</sup>۲) الترغيب والترهيب للمنذري جلد ٣،١ ٣٨ (٣) سوره نساء آيت ٢

#### يرده:

مرداور عورت سے دنیا کا نظام قائم ہے۔ ان میں آپسی محبت والفت ، ملا قات و اختلاط اور ایک دوسرے میں رغبت و دکشی بیسب بشری تقاضے اور فطری اعمال ہیں لیکن بیدا عمال خالقِ کا نئات کے حکم کے مطابق انجام پائیں تو دونوں جہاں میں کامیا بی حاصل ہوتی ہے لیکن جب جب بھی اللہ کے قائم کردہ اصول کوتو ڑا گیا تو انسانیت نا کامیا بی اور بربادی سے ہمکنار ہوئی۔ دورِ حاضر میں حقوقِ نسوال اور آزادی نسوال کے دلفریب نعرے بلند کرکے بے راہ روی ، عریا نیت و بے حیائی اور زناو بدکاری کے درواز کے کھول دیئے گئے ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں برائیاں عام ہوگئی ہیں۔ زنا بالجبر ، قتل و آبروریزی اور لوٹ مار عام ہوگئی ہے۔ اوگوں کی زندگی سے سکون واطمینان رخصت ہوگیا ہے لہذا اسلام میں پردے کا حکم عظیم حکمت و مصلحت کی بنا پر دیا گیا ہے۔ اس کی پابندی وا ہتمام اسلام میں بردے کا حکم عظیم حکمت و مصلحت کی بنا پر دیا گیا ہے۔ اس کی پابندی وا ہتمام سے فرد ، خاندان اور معاشرہ کا میا بی وفلاح سے ہمکنار ہوتا ہے۔

## خلع:

طلاق کاا ختیارمردکودیا گیاہے کیونکہ وہ سربراہ ہے اورتمام مالی ذمہ داریوں کا کفیل ہے۔البتہ عورت کو بھی خلع کا حق دیا اور فنخ وتفریق کے ذریعے اپنے شوہر سے علا حدہ ہونے کا حق دیا جس کے ساتھ زندگی گز ارنا دشوارتھا۔

خلع یہ ہے کہ عورت مرد کو کچھ مال دے کر یا مرد کے ذمہ اس کا جو کچھ باقی ہے،اس کومعاف کر کے بدلہ میں طلاق حاصل کر لے اور اس طلاق کے لیے خلع کالفظ استعال کرے،اس کی وجہ سے طلاقِ بائن واقع ہو جاتی ہے۔

اگرتمهیں ڈ رہو کہ بید دونوں اللہ کی حدیں

قائم نہ رکھ سکیں گے تو عورت رہائی پانے کے لیے

کچھدے دے،اس میں دونوں پر گناہ ہیں ہے۔

#### ارشادِربانی ہے

فَاِنْ خِفْتُمُ اَلَّا يُقِينُمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلاجُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيُمَا افْتَدَتُ بِهِ (١)

ا البقرة: ٢٢٩

### دولت وجائيدا دير ما لكانه ق:

عورت کودولت و جائیداد پر مالکانه حق حاصل ہے۔ شوہر کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ بیوی کی دولت و جائیداد پر قابض ہوجائے یااس کی اجازت و مرضی کے بغیر اس کی دولت میں سے خرج کرے۔ مہر، ترکہ، ملازمت، تجارت اور ہبہ کے ذریعہ حاصل شدہ دولت و جائیداد پرعورت کا پوراحق ہے۔ اس کو پوراا ختیار ہے کہ جہاں چاہے خرج کرے۔ شوہر پر یا اولا د پر خرج کرنا واجب نہیں ہے بلکہ بیوی اورا ولا دکی جملہ ضروریات پوری کرنا شوہر پر واجب ہے۔

## تجارت وکاروبار کرنے کی اجازت:

اسلام میں تجارت کی فضیلت واہمیت وارد ہوئی ہے۔ مرداورعورت دونوں کو تجارت اور جائز ذریعہ آمدنی اختیار کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ صحابہ اور صحابیات دور سالت میں تجارت کیا کرتی تھیں۔ اس لیے حدو دِشرعی میں رہتے ہوئے تجارت اور دیگر ذرائع آمدنی اختیار کرنے کی عورت کو اجازت حاصل ہے اور اس کو اپنی دولت و جائیداد پر مالکا نہ حق حاصل ہے۔ شوہریا کوئی اور رشتہ دار اس کی مرضی کے بغیر اس کی دولت کو اپنی تحویل میں نہیں لے سکتا ہے اور نہ استعال کرسکتا ہے۔

## سكون كاماحول:

بیوی کوابیا پرسکون ماحول فراہم کیا جائے جہاں وہ اپنی عزت کو محفوظ رکھ سکے اور اپنی اولا دکی پرورش اور اپنی اولا دکی پرورش اور اپنی اولا دکی پرورش اور تعلیم و تربیت کے فریضے کوانجام دے سکے ۔اس کے ساتھ کوئی ایسار شتہ دارنہ ہوجس کی وجہ سے وہ اپنی عصمت یا سامان کے جاتے رہنے کا خطرہ ہو۔ یا کسی نقصان کا اندیشہ ہو۔

# مطلقات وبيواؤل كى شاديال

اللہ کے نزدیک حلال چیزوں میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔اس نے آخری چارہ کارکے طور پر طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔میاں بیوی میں تعلقات حدسے زیادہ کشیدہ ہوجائیں،نباہ کی کوئی صورت باقی نہرہے اور حدود اللہ کو قائم رکھنا دونوں کے لیے دشوار ہوجائے،اس وقت طلاق کی اجازت ہے۔(۱)

اس لیے معاشرہ میں مطلقات کا وجود فطری امر ہے۔ اسی طرح موت کا آنا یقینی ہے تو بیواؤں سے کوئی معاشرہ خالی نہیں ہے، اگر کوئی عورت مطلقہ یا بیوہ ہوجائے اور جنسی خواہشات کی وجہ سے گناہوں میں مبتلا ہوجانے کا اندیشہ ہوتو ایسی حالت میں ان کی شادی ضروری ولازمی ہوجاتی ہے۔ اگران کوشادی کی اجازت نہ دی جائے تو فسق و فجور اور زناو بے حیائی کی راہیں ہموار ہوجانے کا قوی امکان ہے۔ زنا کیا ہے؟ دونوں جہاں کے خالق و مالک نے اس کی وضاحت یوں فرمائی ہے:

''لَاتَقُرَبُوا الزَّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ ''زناك پاس بھىمت پَيْتُكو، بلاشبوه برلى بِ فَاحِشَةً وَّ سَاءَ سَبِيلًا''(٢) حيائى كى (بات) اور برى راه ہے'۔

مومن مرداورمومن عورت زنانہیں کرتے ہیں۔ارشادِ خداوندی ہے۔
''وَالَّذِینَ لَایَدُعُونَ مَعَ اللّٰهِ ''اور جو کہ اللّٰہ کے ساتھ کسی
اللّٰها اَحَرَ وَلَا یَفُتُلُونَ النَّفُسَ الَّتِی معبود کی پرستش نہیں کرتے اور جس شخص حَرَّمَ اللّٰهُ اِلّٰا بِالْحَقِّ وَلَا یَزُنُونَ وَ مَنُ (کِفُل کرنے) کواللّٰہ نے حرام فرمایا ہے عَرَّمَ اللّٰهُ اِللّٰ بِالْحَقِّ وَلَا یَزُنُونَ وَ مَنُ (کِفُل کرنے) کواللّٰہ نے حرام فرمایا ہے یَفُعَلُ ذٰلِكَ یَلُقَ اَتَّاماً ''(۳) اس کول نہیں کرتے اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو نہیں کرتے اور جو شخص ایسے کام کرے گا تو سزاسے اس کوسابقہ یڑے گا'۔

(۱) سوره نساء آیت ۳۸ ـ ۳۵ (۲) بنی اسرائیل آیت ۳۲

(<sup>۳</sup>) سوره فرقان آیت ۲۸

حدیث شریف میں آیا ہے۔

ثابت بن قیس کی بیوی نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا یا رسول اللہ ! ثابت بن قیس کے اخلاق اور دینداری میں کوئی عیب نکالنا نہیں چا ہتی لیکن وہ مجھے پیند نہیں ہیں، آپ نے بوچھا تہہیں اس سے کیا ملاتھا؟ اس نے کہا باغ، فر مایا تم اس باغ کو واپس کرنے کے لیے تیار ہو؟ اس نے کہا ہاں، آپ نے ثابت سے کہا باغ واپس لے لواور اسے ایک طلاق دیدو۔(۱)

میاں بیوی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرتے ہوئے صبر وقحل کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں اور بچوں کی پرورش اور تعلیم وتربیت کی طرف توجد یں، معمولی باتوں پر علیحدگی کا ارادہ نہ کریں، اس لیے کہ زوجین کی علیحدگی کی وجہ سے آبادگھر برباد ہوجاتا ہے اور بچے پرورش و گہداش اور شفقت ومحبت سے محروم ہوجاتے ہیں، اکثر اوقات تعلیم اور روشن مستقبل سے محروم ہوجاتے ہیں، اکثر اوقات تعلیم اور روشن مستقبل سے محروم ہوجاتے ہیں، اکثر اوقات تعلیم اور روشن مستقبل سے محروم ہوجاتے ہیں، اکثر اوقات تعلیم اور روشن مستقبل سے محروم ہوجاتے ہیں، اللہ کے رسول اللہ کی اللہ کے رسول اللہ کی رسول اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کے رسول اللہ کی رسول کی

ایما امرأة سألت زوجها جوعورت ایخ شوہر سے ایک حالت الطلاق من غیر ما بأس فحرام علیها میں طلاق طلب کرتی ہے جب کہ شوہر کی طرف رائحة الحنة (۲) سے اسے کوئی تکلیف نہ بینے رہی ہوتو اس پر جنت کی خوشبوحرام ہے۔

البتہ زوجین کا ایک ساتھ زندگی گزارنا دشوار ہوجائے، آئے دن لڑائی جھگڑے سے امن وسکون ختم ہوجائے تو علیحدگی بہتر ہے، مردکوطلاق کا حق حاصل ہے تو عورت کو بھی حق حاصل ہے کہ خلع ، تفریق اور فنخ نکاح کے ذریعہ از دواجی تعلق ختم کر دے۔ مجبوری اور نازک حالت میں وہ علیحدگی کے لیے اسلامی عدالت سے رجوع کرے گی۔

22

(۱) بخارى ج ٣٠٠ باب الخلع وكيف الطلاق

 $\Lambda \rho = m - 1$  ابوداؤد والترمذي الترغيب والترهيب ج

ازواجِ مطہرات میں صرف حضرتِ عائشہ صدیقہ ایسی تھیں جو حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ سلم کے زکاح میں آنے سے پہلے سی اور کی زوجیت میں نہیں رہی تھیں۔ حضورِ اکرم کی پیروی وا تباع میں صحابہ کرام اور اسلا نبِ امت نے بیواؤں سے کاح کیا جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عمل کا روثن باب ہے۔ کبھی عالمی جنگ ، بھی دومما لک کی جنگ اور بھی دوخاندانوں کی جنگ وجدال کی وجہ سے مردوں کی تعداد میں بیحد کی ہوجاتی ہے، اس لیے ایک سیّخ مذہب کی علامت وخوبی میردوں کی تعداد میں بیحد کی ہوجاتی ہے، اس لیے ایک سیّخ مذہب کی علامت وخوبی سیہ ہے کہ وہ ایسا جامع قانون بنائے جس میں عورتوں کو بقیہ مردوں کے نکاح میں دے دیا جائے تا کہ ان کے نان ونفقہ اورخواہشا تے نفسانی کی پیمیل کا پاکیزہ ذریعہ میسر آجائے اور معاشرہ ہر شم کی گندگیوں سے محفوظ رہے ۔ اسلام نے مردکو چار شاد یوں کی اجازت دے کرعورتوں پراحسانِ عظیم کیا ہے اورجنسی خواہش کی تسکین کا پاکیزہ ذریعہ نان ونفقہ اور رہائش کا انتظام کر کے ان کو ہر طرح کی ذلت ورسوائی کے مخفوظ کر دیا ہے۔

ہندو دھرم میں طلاق کا تصور ہی نہیں ، اگر کوئی مردا پنی ندہبی تعلیمات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے اپنی بیوی کوطلاق دیدے تو عورت کو دوسری شادی کی اجازت نہیں ہے۔ شوہر کے مرجانے کے بعد اس کا، شوہر کی چتا میں مرجانا عین تواب و نجات ۔ اگر ایبانہ کرے تو ساری زندگی کلفت و پریشانی اور ذلت ورسوائی کا مقابلہ کرتی رہے۔ (۱)

عیسائی مذہب میں طلاق کا تصور ہی نہیں ہے اس لیے اس مذہب میں مطلقات کی پریشانی کو حل کرنے کے بجائے دوسری شادی کو زنا قرار دیا گیا۔ (۲) لیکن اسلام نے مطلقات و بیواؤں سے شادی کی ترغیب وتا کید کی ،اس

سے روشن مثال کیا ہوسکتی ہے کہ سرور کا کنات محر گنے اپناسب سے پہلا نکاح ایک بیوہ سے کیا۔ حضرت عا کنٹ کے علاوہ تمام از واج مطہرات دوسروں کی نکاح میں رہ چکی تھیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس اسلامی قانون سے انسانیت کو وہ عظیم فوائد حاصل ہوئے ہیں جوقید تحریر سے باہر ہیں۔ اس کی اہمیت سے وہ مما لک اچھی طرح واقف ہیں جہاں کسی بنیاد پر مردوں کی تعداد کم اور عور توں کی تعداد زیادہ ہوگئی ہے۔

ضرورت اس بات کی ہے کہ پورے ملک میں منظم طور پر اس تحریک کا آغاز کیا جائے۔ علماء، اسمہ وخطباء، رہبرانِ قوم و ملت، مصلحین ومبلغین، صاحب اثر ورسوخ، صاحب دولت وثروت اور نوجوانانِ ملت اس کی جانب خصوصی توجه دیں اور تقریر وتحریر، وعظ وضیحت، گفتگو و ذہن سازی اور عملی اقدام کے ذریعہ مطلقات و بیواؤں سے نکاح کا ماحول بنائیں اور ان سے نکاح کو معیوب سمجھنے یا نا قابلِ التفات ہونے کے رجمان وفکر کو بدلنے کی ہرممکن کوشش کریں۔ اور ان مطلقات اور بیواؤں کی ذہن سازی کی جائے جو شادی کی ضرورت محسوس کرتی ہیں لیکن عرف ورواج کی وجہ سے دوسری شادی پر بظا ہر آمادہ نہیں ہوتی ہیں۔

2

<sup>(</sup>۱) الزواج والطلاق في جميع الا ديان ص٥٥٣\_٥٥٣

<sup>(</sup>۲) فقهالسنه ج ۲ص ۲۱۹

# اسلامی خاندان میں عفت و پا کدامنی

اسلام نے عصمت و پاکدامنی پر بہت زور دیا ہے۔ اس نے اس کی حفاظت کے اصول و ضوابط بنا کر فرداور خاندان کوسکون وراحت سے ہمکنار کیا ہے اور ساج کے شیرازہ کو بھر نے سے روک دیا ہے۔ آزاد شہوت رائی جہاں انسانیت کے لیے نقصان دہ ہے وہیں تجرد کی زندگی تباہ کن ہے۔ جنسی تحمیل کے صرف دو راستے حلال ہیں ایک علانیہ نکاح کے بعد کسی عورت سے اپنی ضرورت پوری کی جائے یا اپنی باندی سے۔ ارشادِ باری تعالی ہے ﴿وَالَّذِینَ هُمُ لِفُرُو جِهِمُ فَرُ مَلُو مِین، فَمَنِ ابْتَعٰی وَرَآءَ خِفِظُونُ اللّا عَلی اَزُواجِهِمُ اَوُ مَا مَلَکَتُ اَیُمَانُهُم فَانَّهُم فَانَهُم عَیْرُ مَلُومِین، فَمَنِ ابْتَعٰی وَرَآءَ ذِلِکَ فَاوُلِیْکَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ (۱) اور جوابی شرمگا ہوں کی حفاظت رکھے والے ہیں لیکن اپنی ذلِک فَاوُلِیْکَ هُمُ الْعَادُونَ ﴾ (۱) اور جوابی شرمگا ہوں کی حفاظت رکھے والے ہیں لیکن اپنی بیویوں سے یااپنی لونڈیوں سے (حفاظت نہیں کرتے) کیوں کہان پر (اس میں) کوئی الزام نہیں بیویوں سے یااپنی لونڈیوں سے (حفاظت نہیں کرتے) کیوں کہان پر (اس میں) کوئی الزام نہیں باں جواس کے علاوہ اور جگہ شہوت رانی کا طلبگا رہوا لیے لوگ حد شرعی سے نگلنے والے ہیں '۔

الله رب العزت نے جن مسلمانوں کے لیے مغفرت اور اجر عظیم تیار کرر کھا ہے، ان میں وہ بھی ہیں جو عفیف اور پاکدامن ہیں۔ ﴿وَالْحَفِظِیُنَ فُرُو جَهُمُ وَالْحَفِظِتِ ﴾ (۲)''اپنی شرمگا ہوں کی حفاظت کرنے والے مرداور حفاظت کرنے والی عورتیں''۔

یہاں بھی بیشرط ہے کہ عورت کے اسی مقام سے فائدہ اُٹھایا جائے جواس کے لیے دینی و دنیاوی لحاظ سے مفید ہو، اس کے بچھلے حصہ (دبر) سے فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ اسلام لواطت و اغلام بازی کوحرام قرار دیتا ہے اوران تمام طریقوں کو ناجائز قرار دیتا ہے جو فطرت اورانسانیت کے خلاف ہے۔ اسی طرح کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور سے اپنی جنسی خواہش کی تکمیل کرے یا کسی عورت سے تسکین حاصل کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے نکاح کی ترغیب و تاکید کی اور اس کوعبادت کا درجہ دیا ہے اور تجرد کی زندگی کو ناپیند کیا ہے۔ خصوصیت سے گناہ میں مبتلا ہونے کا ڈر ہوتو نکاح کو واجب قرار دیا ہے۔ عصمت و پاکدامنی نکاح سے پہلے بھی ضروری ہے اور نکاح کے بعد بھی۔ اس کے بغیر پاکیزہ خاندان اور ساح کا وجود ناممکن

(۱) سوره مومنون آیت ۵-۲-۷

ہے۔ قرآن وحدیث اورعلمائے اسلام کی کتابوں میں عصمت وعفت پر تفصیلی موادموجود ہے، پچھلے مذاہب میں بھی اس پر کافی زور دیا گیا ہے جیسا کہ قرآن کے ان آیتوں سے معلوم ہوتا ہے۔ 'وَمَرُیْمَ ابْنَتَ عِمُرَانَ الَّتِی أَحُصَنَتُ فَرُجَهَا ''(۱) اور عمران کی بیٹی مریم نے رو کے رکھا اپنی شہوت کی جگہ کو 'والَّتِی أَحُصَنَتُ فَرُجَهَا فَنَفَحُنَا فِیُهَا مِنُ رُّو حِنَا ''(۲) اور وہ عورت جس نے قابو میں رکھی اپنی شہوت پھر پھونک دی ہم نے اس عورت میں اپنی روح''۔

حضرت يوسف كم تعلق آيا ہے ﴿ وَلَقَدُ هَمَّتُ بِهِ وَهُمَّ بِهَا لَوُلاَ أَنْ رَّا بُرُهَانَ رَبِّهِ،
كذللِكَ لِنَصُرِفَ عَنْهُ السُّوْءَ وَالْفَحُشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُحُلَصِينَ ﴾ (سوره يوسف: ٢٣)
اسعورت نے يوسف كى طرف قصد كيا اور يوسف اس كا قصد كرتے اگروه اپنے پروردگار كى دليل ندو كيھتے، يونهى ہوااس واسطے كه ہم اس سے برائى اور بے حيائى دور كرديں۔ بيشك وه ہمارے پنے ہوئے بندول ميں تھا۔ حضرت كي كی تعریف میں فرمایا گیا ﴿ وَسَیِداً وَّ حُصُوراً وَنَبِیاً مِنَ الصَّالِحِینَ ﴾ (الصَّالِحِینَ ﴾ (٣) اور سردار ہوگا اور عورت كے ياس نہائے گا اور نبى ہوگا صالحين سے '۔

اسلام میں صرف زنا ہے بیخے کی تاکید نہیں کی گئی بلکہ وداعی زنا ہے بھی بیخے کا حکم دیا گیا ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے ﴿وَ لَا تَقُرَبُوا الزِّنیٰ اِنَّهُ کَانَ فَاحِشَةً وَّسَآءَ سَبِیلًا ﴾ (۴) ''اور زنا کے قریب نہ جا ووہ بے حیاتی اور بری راہ ہے''۔

اس آیت میں بینیں فرمایا کہتم زنا نہ کرنا بلکہ بیکہا کہ 'تم زنا کے قریب نہ جانا'' زنا تو حرام ہے ہی بلکہ ان تمام کاموں سے بچنا ضروری ہے جوزنا کی طرف لے جائے ، اس سلسلہ میں قر آن میں تفصیلی ہدایت موجود ہے سورہ نور میں ہے ﴿قُلُ لِلْمُوْمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنُ أَبْصَارِهِمُ وَيَحُفَظُوا فُرُو جَهُمُ ، ذلِكَ أَزُكیٰ لَهُمُ ، إِنَّ اللّٰهَ خَبِیرٌ بِمَا يَصُنَعُونَ ، وَقُلُ لِلْمُوْمِنِيْنَ يَغُضُّونَ ، وَقُلُ لِلْمُوْمِنِيْنَ يَغُضُّونَ مِنُ أَبْصَارِهِمْ وَيَحُفَظُنَ فُرُو جَهُنَّ وَلاَ يُبُدِينَ زِيْنَتَهُنَّ اللّٰ مَاظَهَرَمِنَهَا وَلَيُصُرِينَ بِخُمُرِهِنَّ عَلیٰ جُیُوبِهِنَّ وَ لَا يُبْدِينَ زِيْنَتَهُنَّ اللّٰ لِبُعُولَتِهِنَّ اَوُ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ اَوْ اَبَائِهِنَّ اَوْ اَبَائِهِنَّ اَوْ اَبَائِهِنَّ اَوْ اِسَائِهِنَّ اَوْ اَبَائِهُنَّ اَوْ الطَّهُلُوا الَّذِینَ لَمُ يَظُهَرُوا اللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللللّٰ الللللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللّٰ الللللّٰ

(۱) سورة تحريم ۱۲ سورة تحريم ۱۲ سوره انبياء ۱۹

(۳) سوره آُل عمران ۳۹ (۴) سوره بنی اسرائیل ۳۲

≣ مثالی خاندان 📰

عَلَى عُوْراتِ النِّسَاءِ وَ لَا يَضُرِبُنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعُلَمُ مَايُحُوٰينَ مِنُ زِيُنَتِهِنَّ ﴿(١) ترجمہ: '' آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیجی رحیس اوراپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، بیان کے لیے زیادہ صفائی کی بات ہے، بیشک اللہ کوسب خبر ہے جو پچھلوگ کیا کرتے ہیں اور مسلمان عورتوں سے بھی کہہ دیجئے کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیجی رحیس اوراپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ سنگار کھول کرنہ دکھا میں مگر جوطبعًا کھلا رہتا ہے اور اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پر ڈالے رہا کریں اور اپنی زینت کوظا ہر نہ ہونے دیں مگر اپنے شوہروں پریا اپنے باپ پریا اپنے سینوں کے باپ پریا اپنی بہنوں کے بیٹوں پریا اپنی بہنوں کے بیٹوں پریا اپنی بہنوں کے بیٹوں پریا اپنی بون کو زرا توجہ نہ ہویا ایسے گور پر رہتے ہوں اور ان کو ذر ا توجہ نہ ہویا ایسے گور توں پر عام کور پر ومعلوم ہوجائے''۔

توجہ نہ ہویا ایسے گور کوں پر جوعور توں کے پر دہ کی با توں سے ابھی ناوا قف ہیں اور اپنے پاؤں زور سے نہ کھیں کہ ان کا مخفی زیور معلوم ہوجائے''۔

تمام مسلمانوں و کہ دیا گیا کہ سی کے گھر میں بے اجازت داخل نہ ہوں ﴿ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوٰ الْاَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلِي اللّٰهِ اللللّٰ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰ الللّٰهِ الللللّٰ اللللّٰ الللّٰهِ الللللّٰ الللللّٰ الللّٰ الللّٰهِ الللللللّٰ الللّٰ اللّٰهِ الللّٰ

حضور صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ''من اطلع فی بیت قوم بغیر اذنهم حل لهم أن یفقو اعینه ''(۳) جس نے کسی کے گھر میں اس کی اجازت کے بغیر جما نکاس کے گھر والوں کے لیے جائز ہے کہ اس کی آنکھ پھوڑ دیں''،۔

جُبِ عورتیں ضرورت کے تحت گھر سے تکلیں تو اپنے آپ کو ایک چاور سے ڈھانپ لیں تا کہ اندرونی زیب وزینت اور خدوخال ظاہر نہ ہوں اور راہ چلتوں کو یہ معلوم ہوجائے کہ یہ شریف و پاکباز عورتیں ہیں۔ ﴿ یَا تُنْهُ قُلُ لَا زُوَا جِكَ وَبَنْئِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ یُدُنِیْنَ عَلَيْهِنَّ مِنُ جَلَابِیْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدُنی أَنْ یُعُرَفُنَ فَلایُو ذَیْنَ وَ کَانَ اللّٰهُ غَفُوراً رَّحِیُماً ﴾ (۴) عَلَیْهِنَّ مِنُ جَلَابِیْبِهِنَّ ذَلِكَ أَدُنی أَنْ یُعُرَفُنَ فَلایُو ذَیْنَ وَکَانَ اللّٰهُ غَفُوراً رَّحِیُماً ﴾ (۴) اے پینمبر! پی بیویوں سے بھی کہہ اے بیٹے ہیں اور دوسرے مسلمان کی بیویوں سے بھی کہہ

(۱) سوره نور ۲۵ ساس (۲) سوره نور ۲۵

(m) صحیح مسلم جساص ۱۹۹۹ بابتریم النظر فی بیت غیره (م) سوره احزاب ۵۹

دیجئے کہ (سرسے) ینچے کرلیا کریں اپنے اوپر تھوڑی میں اپنی چادریں اس سے جلدی پہچان ہوجایا کرے گی تو آزار نہ دی جایا کریں گی اور اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔''

زمانۂ جاہلیت میں عفت و پاکبازی قابلِ التفات نہیں تھی۔ زنا وعریانیت کی وباہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ لونڈ یوں کوجسم فروش کے پیشہ میں لگا کر دولت حاصل کی جاتی تھی اوراس کو معیوب نہیں سمجھا جاتا تھا۔ عبداللہ بن ابی اپنی لونڈ یوں کواس کام پرلگا دیتا کہ وہ دوسروں کا دل بہلائے۔ اس کے باوجود عبداللہ بن ابی کوعزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اسلام نے آمدنی کے اس ذریعہ کو جرم قرار دیا۔ 'وَ لَا تُکُو هُوْا فَتَیا کُمُ عَلیٰ الْبِغَآءِ ''(ا) اور اپنی مملوکہ لونڈ یوں کو زنا کر مجورمت کرو۔''

کسی پاکیزه مردکو بدکار عورت سے اور پاکیزه و پاکدامن عورت کو بدکار مرد سے شادی نہیں کرنا چاہئے ، اس سے پاکیزه خاندان اور معاشره کا ماحول پراگنده ہوتا ہے۔''اَلزَّانِی لَایَنکِحُ اِلَّا زَانِ اَوْ مُشُوکٌ وَحُرِّمَ ذَلِکَ عَلَیٰ زَانِ اَوْ مُشُوکٌ وَحُرِّمَ ذَلِکَ عَلَیٰ الْمُوْمِنِیْنَ ''(۲) بدکار مرد بدکار عورت سے ہی یا مشرکہ سے نکاح کرے گا اور بدکار عورت سے بدکار مرد ہی یا مشرک نکاح کرے گا، ایمان والوں پر بیچرام شہرایا گیا ہے۔'' بدکار مرد بی کام کرے گا، ایمان والوں پر بیچرام شہرایا گیا ہے۔''

زمانہ جاہلیت ہیں عصمت وعفت کی قدرو قیمت نہیں تھی، اس لیے حضورا کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ دیگر امور کے ساتھ زنانہیں کرنے پر بیعت لیں۔' یا نیٹھا النّبیٹی اِذَا جَاءَ کَ الْمُوْمِنَاتُ یُبَایِعُنکَ عَلیٰ اَنُ لَایُشُورِکُنَ بِاللّٰهِ شَیْئاً وَلاَیسُوفُنَ وَلاَ یَوْنِینَ وَلاَیشُوفُنَ وَلاَ یَوْنِینَ وَلاَیشُوفُنَ وَلاَ یَعْصِینَکَ فِی الْمُوْمُونَ وَلاَ یَعْصِینَکَ فِی اَوُلاَدَهُنَّ وَلاَ یَعْصِینَکَ فِی اَوْلاَدَهُنَّ وَلاَ یَعْصِینَکَ فِی اَوْلاَدِهُنَّ وَلاَ یَعْصِینَکَ فِی اَوْلاَدِهُنَّ وَلاَ یَعْصِینَکَ فِی اَوْلاَدِهُ بِی اَللّٰ اور نَاللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ مَاللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ ا

<sup>(</sup>۱) سوره نورس

<sup>(</sup>۳) سورهمتخنه ۱۲

اسلام نے جہاں پاکدامن و پاکباز رہنے کی تاکید کی وہیں ایسے لوگوں پر تہمت لگانے کے لیے سزا بھی متعین کی 'وَالَّذِینَ یَو مُونَ الْمُحْصَنْتِ ثُمَّ لَا یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَآءَ فَاجُلِدُو هُمُ ثَمْنِینَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمُ شَهَادَةً اَبَداً وَّأُولِئِکَ هُمُ الْفُسِقُونَ ''(۱) اور جولوگ (زناکی) تہمت لگائیں پاکدامن عور توں کو اور پھر چارگواہ نہ لا سکیں تو ایسے لوگوں کو است جول کر واور بہلوگ فاسق ہیں۔''

زنا کے متعلق تفصیلی ہدایات کے باوجود جولوگ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں اور معاشرہ میں گندگی پھیلاتے پھرتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی در دنا ک سزامتعین کی گئی ہے تا کہ سزاکے خوف سےلوگ برائیوں سے بچیں۔

''اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجُلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَهُمَا مِائَةَ جَلَدَةٍ وَلاَتَأْخُدُكُمُ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللَّهِ إِنْ كُنتُمُ تُوْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشُهَدُ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُوْمِنِيْنَ''(۲) زناكرنے والى عورت اور زناكرنے والے مردسوان ميں سے ہرايك كسودرے مارواورتم لوگول كوان دونول پرالله كے معاملہ ميں ذرارتم نه آنا چاہئے اگر الله براور قيامت كے دن پرايمان ركھتے ہواور دونول كى سزاكے وقت مسلمانول كى ايك جماعت كو حاضر رہنا جا ہيے۔''

احادیث مبارکہ میں شادی شدہ مرد اور عورت کوسنگ سارکرنے کا تھم دیا گیا ہے۔
ابوداؤد میں ہے کہ ماعز بن مالک سلمی نے زنامیں ملوث ہونے کی چار مرتبہ شہادت دی اور انہوں نے آپ علی سلط سے اپنے آپ کو پاک کرنے کی درخواست کی تو حضور علیہ سلط نے رجم کرنے کا تھم فرمایا اور ان کورجم کردیا گیا'(۳) آخرت کا عذاب بہت شخت اور عبرت انگیز ہے۔ایک روحانی فرمایا اور ان کورجم کردیا گیا'(۳) آخرت کا عذاب بہت شخت اور عبرت انگیز ہے۔ایک روحانی خواب میں رسول اللہ علیہ سلکو بہت سے لوگوں کے اخروی عذاب کی دردنا ک صوتیں دکھائی گئیں، ان میں بدکاروں کے عذاب کی صورت ان کفعل فیج کے مشابہ بھی کہ تنور کی ما نندا یک سوراخ تھا جس کے او پرکا حصہ تنگ اور نیچکا حصہ کشادہ تھا اور اس میں جب آگ بھڑک رہی تھی اور اس میں بہت سے بر ہندمرداور بر ہندعور تیں تھیں، جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ بہت سے بر ہندمرداور بر ہندعور تیں تھیں، جب آگ کے شعلے بلند ہوتے تھے تو یہ معلوم ہوتا تھا کہ بہت سے بر ہندمرداور بر ہندعور تیں تھیں، جب آگ بھو جاتی تھی تو یہ لوگ کھر اس کے اندر چلے بہت سے کا ندر سے نکل آئیں گے لیکن جب آگ بھو جاتی تھی تو یہ لوگ کھر اس کے اندر چلے بہت کے دیا گئی تو یہ لوگ کھر اس کے اندر جلے بیادگی ان کے اندر جلے بھو کے اندر سے نکل آئیں گے لیکن جب آگ بھو جاتی تھی تو یہ لوگ کھر اس کے اندر جلے بھو کو اس کے اندر سے نکل آئیں گے لیکن جب آگ بھو جاتی تھی تو یہ لوگ کھر اس کے اندر جلے بھو کو اس کے اندر سے نکل آئیں گے لیکن جب آگ بھو جاتی تھی تو یہ لوگ کے اندر کے لاگھوں کو اس کے اندر کے لیکن جب آگ ہے کہ کو جاتی تھی تو یہ کی سول کے اندر کے لیکن جب آگ کے خوال کے اندر کے لیکن جب آگ کے خوال کھوں کو کی خوال کے اندر کول کے اندر کے لیکن کو کو کول کے کہ کو کی کھوں کو کی کول کے کہ کی کول کے کول کے کہ کول کے کھوں کے کہ کول کے کھوں کے کہ کول کے کہ کول کی کول کے کہ کول کے کہ کول کے کہ کول کول کے کول کول کی کول کی کول کے کہ کی کول کے کھوں کی کول کے کول کے کول کول کے کہ کول کی کول کے کہ کول کے کہ کول کول کی کول کول کی کول کے کول کے کہ کول کے کول کول کے کول کے کول کے کول کے کہ کول کول کے کول کول کے کول کے کول کے کول کے کول کول کے کول کے کہ کول کول کے کول کے کول کے کول کے کول کی کول کے کول کے کول کول کے کول کول کے کول کول کے کول

انورا (۳) ابوداور ۱۲۸مهم

(۱) سوره نوریم (۲) سوره نوریم

جاتے تھے'۔(۱) یا کباز ویا کدامن مرداورعورت کے لیے دنیا میں عزت وسر بلندی ہےاورآ خرت میں کامیابی اور جنت ہے۔حضرت ابو ہربرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فرمايا: "سبعة يظلهم الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل الا ظله امام عادل و شاب نشأ في عبادة الله، ورجل ذكر الله في خلاء ففاضت عيناه، ورجل قلبه معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال الى نفسها قال اني اخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما صنعت یمینه"(۲)سات آدمیول کوالله (قیامت کے )اس دن اپنے ساپیمیں رکھے گا جس دن اس برور دگار کے سابیہ کے سوا کوئی سابیہ نہ ہوگا۔ (ایک) توعادل سر دار وحکمراں اور ( دوسرا ) وہ جوان جواینی جوانی اللہ کی عبادت میں خرچ کرے اور (تیسرا) وہ شخص جواللہ کو تنہائی میں یاد کرتا ہے ، پھراس کی آئکھیں بہہ جاتی ہیں اور (چوتھا) وہ شخص جو (ایک نماز پڑھ کر)مسجد سے باہر آتا ہے تو جب تک ( دوسری نماز کے لیے )مسجد میں واپس نہیں جلا جا تااس کا دل برابرمسجد میں لگار ہتا ہے۔ اور(یانچواں)وہ دو تخص کہ جوخالص اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہیں اور (چھٹا)وہ سخص کہاس کو مال اورحسن والی عورت نے بُر ہےارا دے سے بلایا تو اس شخص نے اس کو کہا میں ۔ الله سے ڈرتا ہوں اور (ساتواں) و چیف کواس نے اللہ کے لیے کچھ خیرات کیا تواس کواتنا پوشیدہ رکھا کہاس کے بائیں ہاتھ کو بھی وہ معلوم نہ ہوجواس کے دائیں ہاتھ نے خرچ کیا''۔

دنیاوی برکت میرسی ہے کہ اس سے مصبتیں و بلائیں دور ہوتی ہیں۔ بنی اسرائیل میں تین اشخاص تھے، وہ نتینوں ایک غار میں بند ہوجانے پراللہ سے اپنی اپنی نیکیوں کے ذریعے اس مصیبت سے نجات پائی،ان میں ایک وہ شخص بھی تھا جس نے اللہ کے خوف سے زنانہیں کیا تھا،حالانکہ اس کوزنا کرنے پر قدرت حاصل تھی۔ (۳)

الغرض عصمت و پا کدامنی اسلامی خاندان اور معاشره کی امتیازی خصوصیات میں شامل ہے، اس کے بغیرصالح فرد ، متوازن خاندان اور پا کیزه معاشره کا وجود ناممکن ہے، جس قوم میں زنا و بے حیائی عام ہوجاتی ہے، اس پر عذاب الهی کا نزول ہوتا ہے اور وہ آخرت کے در دناک عذاب کی مستحق ہوجاتی ہے۔

<sup>(</sup>۱) بخاری ج اص ۲۲۰ کتاب الجنائز (۳) بخاری ج ۲۳ س ۲۲۵ باب اجابیة دعاء من بروالدیه

<sup>(</sup>۲) بخاری جهر ۵۷۱، باب فضل من ترک الفواحش \_ دارالمعرفه بیروت

# اسلامی خاندان میں اولا د کی تعلیم وتربیت

اسلامی خاندان میں اولا د کی تعلیم وتر بیت پرخصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ والدین کو جہاں اس بات کی فکر ولگن ہوتی ہے کہاس کی اولا د کی دنیاوی زندگی سنور جائے اور عزت وسربلندی میں اس سے بہت آ گے نکل جائے ، اس سے کہیں زیادہ اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ وہ عذابِ قبر سے نیج جائے ،جہنم کی آگ سے نیج جائے ۔ اور جنت میں داخل ہوجائے۔ بیآیت ہمیشدان کے پیش نظررہتی ہے۔

' يَايُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا لَ ''اكايمان والو! بِحاوَا يَي جان كو أَنْفُسَكُمُ وَأَهُلِينُكُمُ نَاراً وَّقُودُهُمَا اورايع كُم والول كو دوزخ كي اس آگ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلْئِكَةٌ عيجس كا ايندهن اور (سوخته) آوى اور غِلاظٌ شِدَادٌ لَا يَعُصُونَ اللَّهَ يَقِم بِين جس يرتند خواور مضبوط فرشت معين مَا آمَرَهُمُ وَيَفُعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ "(١) بين جو الله كي ذرا نافرماني نهيس كرتيكسي بات میں جوان کو حکم دیتا ہے جو کچھان کو حکم دیاجا تا ہے اس کو (فوراً) بجالاتے ہیں'۔

اولا د کی تعلیم وتر بیت خود والدین کے لیے دونوں جہاں میں سودمند ہے۔ حضرت جابر بن سمرةً سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

" لان يؤدب الرجل ولده "والدكا ايخ بچول كو ادب

حیر من أن يتصدق بصاع "(۲) سکھاناايک صاع صدقہ سے بہتر ہے"۔ حضرت ابوسعید خدری ٌروایت کرتے ہیں کہ حضورِ اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا:

''جس کے پاس تین بیٹیاں یا تین "من كان له ثلاث بنات أو ثلاث أحوات أو بنتان أو بهنيس يادوبينيال يادوبهنيس مول اس في ان أحتان فاحسن صحبتهن واتقى كساته هن سلوك كيااوران كمعامله مين

الله فيهن فله الجنة ''(۱) الله سے ڈرتار ہاس کے لیے جنت ہے''۔

اسلامی تعلیم پیربھی ہے کہ بچوں کی تعلیم وتر ہیت میں نرم پہلوا پنایا جائے اوران کی معمولی کوتا ہیوں کومعاف کر دیا جائے ،ان کی طاقت سے زیادہ کوئی کام نہ لیا جائے۔ حضرت احنف بن قیس کے اس خط کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے جوانہوں نے حضرت اميرمعاوييٌ كولكها تهابه

''اولا دہماری دلی آرزوؤں کا ثمر ہ اور کمر کی ٹیک ہے۔ہم اس کے لیے اس زمین کی طرح میں جونہایت ہی نرم اور بالکل بے ضرر ہے۔ ہمارا وجودان کے لیے اس آسان کی طرح ہے جوان برسایہ کیے ہوئے ہے۔ہم انہی کے سہارے بڑے بڑے کارنامےانجام دینے کی ہمت کرتے ہیں۔لہذااولا داگرآ پ سے کچھ مطالبہ کرے تو خوش دلی کے ساتھا سے پورا کیجئے اگروہ بھی غمز دہ ہوتواس کے دل کاغم دور کیجئے۔آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ سے محبت کرے گی ،آپ کی پدرانہ کوششوں کو پیند کرے گی ۔ آپ اس کے لیے بھی نا گواراور نا قابلِ بر داشت بوجھ نہ بنئے کہ وہ آپ کی زندگی ہے اُ کتاجائے ، آپ کی موت چاہنے لگے اور آپ کے قریب آنے سے ہی نفرت کرنے لگئے'۔

بيّے رحت وشفقت کے مستحق ہیں جوان کے ساتھ شفقت کا معاملہ نہیں کرتے وہ اللہ اوراس کے رسول کی نافر مانی کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

> ではとっていってい (1)

سور ہنچ کیم آپیت ہم (1)

ترندی چېص ۲۹۷

''ومن لم یرحم صغیرنا ''لینی جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی ویؤ قر کبیرنا ویأمر بالمعروف عزت نہیں کرتا، بھلائی کا حکم نہیں دیتا اور بُرائی وینه عن المنکر فلیس منا'(۱) سے نخ نہیں کرتاوہ ہم ہیں ہے'۔
اولاد کی تعلیم و تربیت میں والدین کو مندرجہ ذیل باتوں کو مدنظر رکھنا چاہیے۔
اسلام نے بقد رضرورت دینی علوم کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرداور عورت پر واجب قرار دیا ہے۔ البتہ امتِ مسلمہ میں ایک طبقہ ایسا ہونا ضروری ہے جود بنی علوم میں مہارت و دسترس حاصل کر کے امتِ مسلمہ اور انسانیت کی رہبری ورہنمائی میں مہارت و دسترس حاصل کرکے امتِ مسلمہ اور انسانیت کی رہبری ورہنمائی کرے مرداور عورت دونوں میں ایسا با کمال طبقہ ہونا چاہیے۔حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت میں جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے علم و ممل میں اینا منفر دمقا م حاصل کیا۔ مصوصاً حضرتِ عاکثہ صد یقہ این منفر دمقا م حاصل کیا۔ خصوصاً حضرتِ عاکثہ صد یقہ این علم و تقوی کی وجہ سے کافی مشہور تھیں، لوگ ان سے دقی علمی مسائل میں رجوع کہا کرتے تھے۔

اس طبقہ کے علاوہ دیگرلوگوں کو بقد رِضرورت دینی علوم کے ساتھ عصری علوم میں بھی مہارت صاصل کرنی چاہیے تا کہ ان کی صلاحیت و مہارت سے امتِ مسلمہ اور انسانیت کو نفع بہنچ اوران علوم کی خصیل میں خصوصی توجہ دینی چاہیے، جن کے نہ سکھنے کی وجہ سے لوگوں کو سخت دُشواری و تکالیف کا سامنا کرنا پڑے اور بسا اوقات ان کی جان کے لالے پڑ جا کیں ۔ مثلاً صنعت و حرفت ، زراعت، دواسازی اور طریقۂ علاج وغیرہ ۔ ہمارے اسلاف دینی علوم میں مہارتِ تامیہ اورتقو کی و پر ہیزگاری کے ساتھ مختلف پیشوں سے وابستہ تھے اور آج بھی ان کے نام کے ساتھ ان پیشوں کا نام آتا ہے۔ علامہ عبد الکریم سمعانی نے اپنی معروف کتاب ' کتاب الانساب' میں کئی اہم علامہ کا تذکرہ کیا ہے جوعلم وفضل کے اعلیٰ مقام پر ہونے کے باوجود مختلف پیشوں سے علاء کا تذکرہ کیا ہے جوعلم وفضل کے اعلیٰ مقام پر ہونے کے باوجود مختلف پیشوں سے

(۱) ترندی چېم، ص ۲۸ ۲۸

وابسة تھے، بلکہ بہت سے علاء اپنے پیشوں سے ہی جانے جاتے ہیں۔ جیسے عبداللہ حذاء، علامہ ابوحراص قصار، ابوعلی دھان، علامہ عبداللہ الخیاط، ابو محمد عبداللہ دیش، علامہ ابوحمزہ مجمع بن صعمان الساج، ابوعبداللہ حبیب القصاب، نصر بن عبدالملک قلعی، عامر الکاتب، ابومحمد عبدالعزیز بن احمد حلوائی، امام ابو بکر محمد بن جعفر کتابی، حداد شافعی، مشکان حمال تابعی، زید بن عبدالحمید حطاب اور حبیب قنا دوغیرہ۔

لڑکیوں کی دین تعلیم وتربیت کے ساتھ عصری علوم سے آراستہ کرنے کی ضرورت ہے تا کہ مسلم خواتین اپنی صحت و تندرت کے لیے مسلم خواتین ڈاکٹر سے صلاح ومشورہ کرسکیں۔ مردڈ اکٹر کے پاس عورتوں کے جانے ، صلاح ومشورہ کرنے اور آپریشن تھیئر میں عورتوں کے جانے ، صلاح وجہ سے جو اور آپریشن تھیئر میں عورتوں کے تنہا جانے کی وجہ سے جو انسانیت سوز واقعات پیش آرہے ہیں۔ ان حالات میں مسلمان مرداور عورت کو جدید میڈیگر تعلیم حاصل کرنے اوران میں مہارت و کمال بیدا کرنے کی ضرورت ماضی کے مقابلے میں زیاہ ہوگئی ہے۔

اس کے ساتھ لڑکیوں کو گھریلو کام کاج کی ٹریننگ، حرفت و دستکاری، بچوں کی تعلیم و تربیت کے اصول و تو اعد اور گھریلو ماحول کو بہتر و پُرسکون بنانے کے اصول اور طریقے کی بھی تعلیم دی جانی چاہیے۔ یہاں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ساجی زندگی میں عورتوں کے دائر و کار کے سلسلے میں معروف محقق ومصنف مولا نا خالد سیف اللہ رحمانی کی ایک تحریر پیش کردی جائے تا کہ والدین اپنی اولا دخصوصاً بیٹیوں کی تعلیم و تربیت میں اس کو ملحوظ رکھیں اور خاندان ومعاشرہ کو یا کیزہ بنانے میں اہم کر دار ادا کریں۔

''جہاں تک تعلیم وتحقیق کی بات ہے تو یہ دروازہ اسلام نے مردوں

کی طرح عورتوں کے لیے بھی کھلا رکھا ہے۔ بلکہ اپنی ضروریات کے مطابق تحصیلِ علم کوفرض قرار دیا گیا ہے۔ عہدِ رسالت میں ایسی بہت سی خواتین تھیں جن کواجتہا داور افتاء کا منصب حاصل تھا اور ان کے تلامذہ کی بہت بڑی تعداد

محقی۔ مثلاً ام المومنین حضرت عائشہؓ وحضرتِ هفصه ؓ اپنے عہد کی مشہور فقہا میں جو تقسی ۔ مثلاً ام المومنین حضرت عائشہؓ سے مروی احادیث کی تعداد (۳۳۱۰) ہے۔ تابعین جی حضرت عائشہؓ سے مروی احادیث کی ایک خاصی تعداد تھی جن میں حفصہ بنت سیرین اور عمرہ بنت عبدالرحمٰن زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت عائشہؓ اور حفصہ ؓ پڑھنا جاتی تھیں۔ حضرت عائشہؓ نے اپنے غلام ابویونس سے اور حضرت حفصہ ؓ نے عرب میں کا تی تعلیم ابویونس سے اور حضرت حفصہ ؓ نے عرب قرب آن مجید کے نسخوں کی کتابت کرائی تھی۔ مدینہ کی ایک

''اس زمانہ میں خواتین قانونی مسائل میں اتنی بصیرت رکھتی تھیں کہ سر براہِ ملک کوان کی تقید قبول کرنی بڑتی تھی۔سیدنا حضرت عمر ؓ نے مہر کی مقدار میں لوگوں کوافراط وغلوکو دیکھتے ہوئے اس کی تحدید کرنی چاہی اورا یک مجمع میں اس کا اظہار فر مایا۔ایک خاتون نے بیسنا تو کھڑی ہوکر بولیس کہ قرآن تو کہتا ہے کہتم اپنی بیویوں کوڈھیر سارا مال بھی دے چکے ہوتو ایک حبّہ واپس نہ لو (آلِ عمران :۱۲) جس سے معلوم ہوا کہ زیادہ مہر ہوسکتا ہے اس کے لیے کوئی صرفہیں ہے، چنا نچے حضرت عمر ؓ نے اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے تجویز واپس لے لئی '۔ (۲)

انصاری خاتون ام ورقه بنت نوفل حافظ قر آن تھیں''۔(۱)

# شحقيق وا فتاء:

مسائل کی تحقیق وافتاء کاحق عورتوں کو بھی ہے۔ چنانچے فقہاء نے تصریح کردی ہے کہ مفتی ضروری نہیں کہ مرد ہو،عورتیں بھی اس فریضہ کو انجام دے سکتی ہیں۔ چنانچہ عہدِ صحابہ میں بھی بکثرت خواتین اہلِ افتاء ملتی ہیں۔ ان سات صحابہ میں جن کے فتو کی کی تعداد زیادہ ہے، حضرت عائشہؓ بھی ہیں۔ ان سے کم فتاو کی

(۱) عورت اسلام کے سائے میں۔ ص۱۱۳۔ بحوالہ فتح المغیث موطا امام مالک عن ابی یونس وعمر و بن رافع ، ابن عبد البرالاستیعاب کنی النساءام ورقہ۔

(۲) ایضاً ص۳۱۱ یماا بحواله فتح الباری جوص ۱۲۱

جن صحابہ سے مروی ہیں ان میں ام المونین ام سلم بھی ہیں اور جن حضرات نے بہت کم فقاویٰ دیئے ہیں اس فہرست میں ام عطیہ، حضرت حفصہ، ام حبیبہ، حضرت صفیہ، اساء بنت ابی بحر، ام شریک، خولہ بنت نویت، ام درداء، میمونہ، جوریہ، فاطمہ، فاطمہ بنت قیس، عاتکہ بنت زید، کیلیٰ بنت قائم ، زینب بنت ام سلمہ اور ام ایمن وغیرہ بھی ہیں۔ بلکہ ان مسائل میں جوعور توں سے متعلق ہوں انہی کی رائے کور جے دی جائے گی۔ (1)

### تدریس:

عورتوں کے لیے معلمات کے فرائض انجام دینا جائز بلکہ بعض حالات میں ضروری ہے اس لیے کہ اگر خواتین بی فرائض انجام نہ دیں بلکہ مرد دیں تو عورتوں کے لیے پردہ کے ساتھ تعلیم حاصل کرنی دشوار ہوجائے گی اور مردوعورت کا اختلاط بھی ہوگا جس کا اسلام تخت مخالف ہے۔

قرآن مجید کے ارشادات سے معلوم ہوتا ہے کہ تعلیم دینا امہات المومنین کے منصب میں داخل تھا (الاحزاب۳۲ تا ۳۴) چنانچان کا اس پرعمل بھی تھا۔حضرت عائشہ کے دوسوشا گردوں کا ذکر خود حدیث کی کتابوں میں موجود ہے۔(۲)

# طب ونرسنگ کی تعلیم:

قانون کے علاوہ ان کے مناسبِ حال عصری تعلیم بھی ان کو دی جاسکتی ہے۔ بالخصوص طب کی تعلیم تو انہیں ضرور دی جانی چاہیے تا کہ وہ خواتین کا علاج کرسکیں اورعور توں کو غیرمحرم مردوں کے سامنے آنے کی ضرورت پیش نہ آئے، بیتو ایک طرح کا فرضِ کفایہ ہے۔

- (۱) ایضاص ۱۱۸ بحواله اعلام الموقعین جاص ۹ تاااومسلم
  - (۲) اليفاص ۱۱۱ بحواله سيرت عائشص ۲۲

خرچ کرنے ، بچوں کی بہتر پرورش ، ان کو دودھ پلانے ، از دوا بی زندگی میں خوشگواری برقر ارر کھے، شوہر کی اطاعت اور گھروں کو اپنی سرگرمیوں کا مرکز بنانے کی تاکیداور ترغیب ہوتی تھی۔ اس تربیت کا اندازہ اس فقروفا قد ، تنگ حالی اوراس پرصبر ورضا اور خاموثی کے ساتھ صبط سے ہوتا ہے۔ جوخود حضور کی ازواج مطہرات کے خانہ مبارک میں رہتا تھا جہاں گئ گئ دن تک چو لہے سلگنے کی نوبت تک نہ آئی تھی۔ یہ تو خانگی زندگی کا اخلاقی پہلوتھا۔ سلیقہ وشائستگی کے لحاظ سے بھی امہات المومنین میں اس کی مثالیں ملتی ہیں۔ مثلاً حضرت صفیہ گا بکوان بہت مشہور تھا اور خودام المومنین حضرت عائش کو اس کا اعتراف تھا۔ (۱)

صنعت و تنجارت: صنعت و تجارت میں بھی ایسے کام وہ کرسکتی ہیں جوان کی صلاحیت اور فطرت کے لیے موزوں ہوں۔ اس میں گھریلو دستکاری سے لے کرا ہم ترین صنعتوں تک بھی شامل ہیں۔ حضرت ام سلیم نے غروہ خنین کے زمانے میں ایک خنج بنایا تھا، آپ نے دیکھا تو پوچھا ہے کیا ہے؟ عرض کیا میں نے اس کو بنایا ہے تا کہ مشرکین میں سے کوئی میر نے قریب آئے تو اس کا پیٹ جاک کردوں۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرون اولی میں بھی اس زمانے کی سطح کے مطابق خوا تین صنعت اور حرفت سے دلچھی رکھتی تھیں۔ چرخہ کا سے کوآپ نے عورت کی بہترین تفریح قرار دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی سے مروی ہے کہ وہ اپنی ذاتی صنعت و کاریگری اور مضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی سے مروی ہے کہ وہ اپنی ذاتی صنعت و کاریگری اور اس کی کمائی ہی سے اپنے علاوہ شوہراور بال بچوں سبھوں کی کفالت کرتی تھیں۔

تجارت میں آج کل جس طرح جوان لڑکیوں کوشوروم کی طرح استعال کیاجا تا ہے اور ان کے ذریعہ گا ہموں کے لیے جاذبیت کا سامان فراہم کیاجا تا ہے، وہ غیر اسلامی ہونے کے علاوہ غیر انسانی حرکت بھی ہے۔ اس لیے یہ تو قطعاً جائز نہیں۔البتہ اگر کوئی الیمی مارکیٹ ہو جوخوا تین ہی کے لیخت ہوتو وہاں خوا تین تجارت کرسکتی ہیں۔اس لیے کہ خرید وفر وخت کاحق مردوں کی طرح عورتوں کو بھی کیساں طور پر حاصل ہے۔ عہد رسالت میں قیلہ نامی ایک صحابیہ کا

(۱) ایناً ص ۱۱ ابحواله بخاری بسیرت عائشه، علامه سیدسلیمان ندوی

ہشام بن عروہ کا بیان ہے میں نے کسی کو حضرت عائشہ سے زیادہ طب کا ماہر نہیں پایا، حضرت عائشہ سے زیادہ طب کا ماہر نہیں پایا، حضرت عائشہ سے جب دریافت کیا گیا کہ آپ نے طبی معلومات کیوں کر حاصل کیس تو فرمایا کہ حضور ام خرعمر میں بیار رہا کرتے تھے، اطباء عرب آتے تھے، میں ان کے نسخے یا دکرتی تھی۔

نرسنگ اور تیمارداری کے فن کی بھی حوصلہ افزائی کی جاتی تھی جیسا کہ ذکر کیا گیا۔ بعض خوا تین غزوات میں جاتی تھیں اور زخمیوں کے لیے مرہم پٹی کانظم کرتی تھیں، نیز ان کو جنگ کے ذریعے حاصل ہونے والے سر مایہ میں سے ازراہِ حوصلہ افزائی کچھ دیاجا تا تھا۔ (۱)

#### صنعت و دستکاری:

بعض صحابیات خجر بناتی تھیں۔ چرخہ کاتنے کی آپ تخود ترغیب دیتے
تھے۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عورتوں کواس شم کی صنعتوں اور گھریلود ستکاری کے
کاموں کی تعلیم دی جانی چا ہیے۔ جیسے سلائی، کشیدہ کاری، کپڑا بنائی اور وہ چھوٹی
صنعتیں جو گھروں میں انجام دی جاسکتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی
سے مروی ہے کہ وہ اپنی ذاتی صنعت وکاریگری اور اس کی کمائی ہی سے اپنے شوہر
اور بال بچوں سیھوں کی کفالت کرتی تھیں (۲)

#### امورخانه داري:

اس کے علاوہ خواتین کے لیے تعلیم کا سب سے اہم گوشہ امورِ خانہ داری کی تعلیم وتربیت ہے۔اس کے لیے حضور ؓ نے خواتین کو گھر کا نگرال و ذمہ داراوراس کے متعلق جوابدہ قرار دیا ہے۔

اس کا اندازہ ان تعلیمات سے ہوتا ہے جوحضور تحورتوں کی مجلس میں اور ان سے تخاطب کے موقع پر دیا کرتے تھے جس میں شوہر کی دولت کے بجاطور پر

<sup>(</sup>۱) الصناص ۱۲ منداحد بن صنبل ج٢ص ٢٤

۲) ایضاً ص۱۱۲ ایماله طبقات این سعدج ۴ م ۲۱۲

## معاشى الشحكام:

دینی و دنیوی امور بحسن وخوبی انجام دینے کے لیے معاشی استحکام بیحد ضروری ہے اور معاشی استحکام کے لیے تگ و دو اور خوب سے خوب ترکی تلاش وجبجو مستحسن امر ہے۔ اسلام جائز حدود میں رہتے ہوئے معاشی استحکام کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ تجارت، ملازمت، کا شتکاری، صنعت وحرفت اور تمام جائز کام اور پیشہ کو اختیار کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ ہر دور میں تجارت کو خصوصی اہمیت حاصل رہی ہے۔ اسلام نے امتِ مسلمہ کو تجارت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ آیاتِ قرآنیہ، احادیثِ مبار کہ اور اسلاف کے اقوال و تجارت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ آیاتِ قرآنیہ، احادیثِ مبار کہ اور اسلاف کے اقوال و اعمال ہمارے لیے بہترین نمونہ ہیں۔ ان پڑمل پیرا ہوکر دونوں جہاں کی کامیا بی حاصل کی جاسکتی ہے۔ سائنسی ایجادات اور جدید سے وابیت نے معاشی استحکام کے بہت سے راستے و خوارت اور معاشی ذرائع کو کو نائر انہ جائزہ لیتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے۔

والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنی اولا دکی تعلیم وتربیت پرخصوصی توجہ دیں اوران کی ایسی تعلیم وتربیت پرخصوصی توجہ دیں اوران کی ایسی تعلیم وتربیت کریں کہ وہ آخرت میں کامیاب ہوجائیں ۔ساتھ ہی دنیاوی امور کو بحسن وخوبی انجام دے سکیں ۔ ان کو بقد رِضرورت دینی علوم کے ساتھ عصری علوم حاصل کرنے اور پروفیشنل کورسیز حاصل کرنے کے لیے مواقع فراہم کیے جائیں تا کہ وہ اعلیٰ تعلیم اور ہنر سے آراستہ ہوکر معاشی استحکام حاصل کرسکیں ۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فریا ما ''دو ن کفر ا''۔(1)

# اولا د کی شادی میں بلا وجہ تا خیر نہ کی جائے:

نکاح سرورِ کا ئنات حضرت محمصلی الله علیه وسلم اور تمام انبیاء کرام کی سنت ہے جبیبا که سورہ رعد میں ہے۔

(۱) حلية الاولياء ج٣ يص٩٠١

ذ کرماتا ہے جن کا مشغلہ تجارت اور خرید و فروخت ہی تھا۔ (۱)

#### د بنداری:

والدین اپنی اولا د کے نکاح میں دینداری کو کموظ رکھیں ۔ عہدہ و منصب، مال و دولت، حسن و جمال، نسب اور خاندانی و جاہت کے بجائے دینداری کو ترجیح دیں ۔ اسی میں دونوں جہاں کی کامیا بی ہے اور اسی میں رشتہ نکاح کی پائیداری واستحکام ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ صلم نے فرمایا: "عموماً چار چیزوں کی وجہ سے تنکح المرأة لأربع: عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ اس کے مال، لمالها ولحسبها ولحمالها حسب ونسب، حسن و جمال اور اس کے دین ولدینها فاظفر بذات الدین کی وجہ سے الے الو ہریر اُلہ فیندار عورت سے تربت یداك . (۲) نکاح کر کے کامیا بی حاصل کرو، تمہارے تربت یداك . (۲)

اسلام نے جہاں لڑکے والوں سے دیندارلڑ کی کوتر جیجے دینے کا حکم دیا ہے و ہیں لڑکی والوں کو بیت کا حکم دیا ہے وہیں لڑکی کا نکاح اس شخص سے کریں جودیندار ہو سنن التر مذی میں ہے:

عن ابى هريرة رضى الله عنه قال "خطرت الوهريرة روايت كرتے قال رسول الله عَلَيْ اذا خطب بين كمرسول الله عَلَيْ الله فَر مايا جبتم لوگول الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ الله عَ

(۱) ايضاً ص ۱۱۹ بحواله كنز العمال

(۲) بخاری چسس ۲۳۲ (۳) تر ندی چمس ۲۳۹

'' تورات میں لکھا ہے کہ جس کی "في التوراة مكتوب من بلغت ابنته اثنتي عشرة سنة الركي باره سال كي عمر كو يَنْ جائ اوراس كي ولم يزوجها فاصابت اثما فائم شادى نهرب پروه لاكى گناه مين مبتلا موجائ ذلك عليه ''(۱) تواس كا گناهاس كے باب ير ہوگا'۔

حضرت جابرٌّروایت کرتے ہیں کہ حضورِ اکرم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فر مایا ''ایما شاب تزوج فی ''جس جوان نے اوائل عمری ہی حداثة سنه عج شيطانه يا ويله يا مين نكاح كرلياتواس كاشيطان باع خراني ویله عصم منی دینه"\_(۲) این خرابی کی صدابلند کرتے ہوئے کہتا ہے کہاس نے مجھ سےاپنے دین کو بچالیا''۔

حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''یا علی! ثلاث اے علی! تین چزوں میں تاخیر نہ لايو حرها: الصلوة اذا آتت، كرو-نماز جب اس كاوت بومائ، جنازه والجنازة اذا حضرت، والايم اذا جب تيار بوجائ اورب تكاحى عورت جب و حدت لها كفوا"(٣) اس كے ليمناسب فاوندل جائے۔

حضرت فاطمه بنت قیس سے روایت ہے که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا ،اسامہ سے نکاح کرلو، میں نے ان سے نکاح کرلیا ،اللہ نے اس میں خیر عطا فر مائی کہ میںان کے ساتھ خوش وخرم رینے گئی ۔ ( ۴ )

حضرت اسامیًا کی شادی حضرت فاطمہ بنت قیس سے جب رسول ا کرم صلی اللّه عليه وسلم نے کرائی اس وفت ان کی عمر سولہ سال سے کم تھی ۔ الغرض شا دی میں بلا وجہ تا خیر غیرا سلا می فعل ہے۔اس لیے والدین کی ذیمہ داری ہے کہا بنی اولا د کی شادی میں بلاوجہ تا خیر نہ کریں۔

(۱) مشكوة المصابيح ح اص ۲۷ (۲) كنز العمال ح ۱۲ اص ۲۷ ا

ترندي جس ١٨٥ (٣) مسلم كتاب الطلاق، باب المطلقة ثلاثالا نفقة لها

''وَلَقَدُ اَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنَ ''اور ہم نے یقیناً آپ سے قَبُلِكَ وَجَعَلُنَا لَهُمُ أَزُوَا حاً وَّذُرّيّةً " يهلي بهت سے رسول بھيج اور ہم نے ان (۱) کو بیویان اور بیچ دیئے'۔

حضورِا کرمصلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ا بنوجوانوں کی جماعت! جوکوئی تم میں سے نکاح کی استطاعت رکھے اس کو نکاح کرلینا چاہیےاورا گرنکاح کرنے کی طافت نہ ہوتو وہ روز ہ رکھے بیٹک ہیہ اس کے لیے ڈھال ہے۔(۲)

لڑکا ہو یا لڑکی ان کی شادی میں بلاوجہ تا خیر دونوں جہاں میں نقصان کا باعث ہےاور شیطان کے مکر وفریب میں آ جانے کا خطرہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور ا کرم صلی الله علیه وسلم نے اوائل عمری ہی میں نکاح کو پیندفر مایا:

ہ یصلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

''م<u>ن</u> وليد له وليد "جس كوكوئي لركا هو يالركي هواس كو فليحسن اسمَه وادِّبُه فاذا بلغ عالي كاليمانام ركه اوراجها ادب فليزوجه فان بلغ ولم يزوجه سكهائ جب بالغ موجائ تواس كى شادى فأصاب اثما فانما اثمه كرد عبوغت كے بعد اگراس نے اس كى على ابيه "(٣) شادى نهيس كى اوروه گناه ميس مبتلا ہوجائے تو

اس کا گناہ اس کے باپ پر ہوگا''۔

حضرت انس بن ما لک ٔ رسول الله صلی الله علیه وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

> (1) رعد:۲۸

بخاری ج سص ۲۳۸ **(r)** 

مشكوة المصابيح ج ٢ص ٢٧١

# اسلامی خاندان میں والدین کے ساتھ حسنِ سلوک

اسلام نے والدین کے حقوق ادا کرنے کی سخت تا کید کی ہے۔ والدین کے حقوق کی ادائیگی پراجر وثواب مقرر ہے اور حقوق کی عدم ادائیگی پر سخت عذاب وسزا متعین ہے۔اس لیےمسلم معاشرہ میں والدین کے حقوق پرخصوصی توجہ دی جاتی ہے اور ان کے ادب واکرام اور خدمت ومعاونت کووسیلہ نجات اور ذریعہ ترقی سمجھا جاتا ہے۔ لیکن مغربی تہذیب کے اثرات کی وجہ ہے مسلم معاشرہ کے بہت سے خاندانوں میں بھی والدین کے حقوق کی ادائیگی میں کوتا ہی کی جارہی ہے۔لہذاامت مسلمہ کے ہرخاندان کومغربی تہذیب اور باطلانہ نظریات وا فکارسے سے بچانے کی اشد ضروری ہے۔ مغربی مما لک میں نابالغ اولا داین والدین کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، جیسے ہی وہ بڑے ہوجاتے ہیں اکثر و بیشتر اینے والدین کو بے پارومدد گار چھوڑ کراینی دنیا میں مست ومگن موجاتے ہیں۔ایسے والدین این آخری ایام اولڈ ایج ہاؤس (Old Age House) میں گزارتے ہیںاوران کی زندگی کسمیری میں گزرتی ہے۔وہ حکومت اور رفاہی تنظیموں کے رحم وکرم یرزندہ رہتے ہیں اسی طرح مغربی ممالک میں ماں کے احترام میں ایک مخصوص دن مئی کی دوسری اتوارکو Mother Day متعین کیا گیاہے جس میں ماں سے ملاقات کی جاتی ہے اور مدایا وتحا کف پیش کیے جاتے ہیں لیکن اسلام نے ہر روز مدر ڈے رکھا ہے۔ والدین کے ادب واحتر ام کا ہی حکم نہیں دیا ہے بلکہ ان کی خدمت کرنے اور حسن سلوک کرنے اور مدد کرنے یر جنت کی بشارت دی ہے۔اولاد کی ہراس نگاہ پرایک حج کا ثواب ملتا ہے جووالدین کی طرف محبت سے ڈالی جائے۔ان کو بار بار دیکھنے اوران کی خدمت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ والدین اولا د کے ساتھ پوری زندگی گزاریں اوران کوسر براہی اورعزت واحترام کامقام حاصل

# لر کی کوامورخانه داری کی خصوصی تعلیم دی جائے:

متوازن خاندان کے لیے ضروری ہے کہ لڑکی کو گھریلوکام کاج اورانظام و انھرام کی خصوصی تربیت دی جائے ۔خصوصاً ماں، دادی، نانی، خالہ اور پھوپھی کی فرمہ داری ہے کہ وہ لڑکیوں کواس قابل بنائیں کہ وہ دوسر ہے گھر میں جا کر بہترین بیوی، بہترین بہواور بہترین ماں کا کر دار اداکر سکے اور اپنی فرمہ داریوں کو بحسن و خوبی انجام دے سکے ۔ابیانہ ہو کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لیں لیکن ان صفات و ہنرسے نابلد ہوں جو ایک عورت کے لیے ضروری ہیں ۔

موجودہ دور میں کھانا پکانے ،سلائی وکشیدہ کاری ، بچوں کی تعلیم وتر بیت کے ٹرینگ سینٹ قائم ہور ہے ہیں اور مختلف حرفت و دستکاری کی تعلیم گاہیں قائم ہیں۔ حدودِ شرعی میں رہتے ہوئے ان در سگاہوں سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ بہترین تربیت گاہ تو وہ گھر ہے جہاں اس نے اپنی آئکھیں کھولی ہیں۔ اگر ہر گھر میں تربیت کا ہتو وہ گھر ہے جہاں اس نے اپنی آئکھیں کھولی ہیں۔ اگر ہر گھر میں تربیت کا ہتر انظام ہوجائے تو خاندان و معاشرہ کو بہت سے مسائل سے نجات دلائی جاسکتی ہے۔ لہذا خاندان و معاشرہ کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ لڑکیوں کو امورِ خانہ کی خصوصی تعلیم و تربیت دی جائے۔

 $^{\diamond}$ 

الله اوراس کے رسول کے حکموں کے خلاف والدین کے حکم کومستر د کردیا جائے گالیکن ادب واحترام اب بھی باقی رہے گا ۔جبیبا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں:

''وَإِنُ جَاهَدُكَ عَلَى ''الرَّتِه يروه دونون اس بات آنُ تُشُرِكَ بِي مَالَيُسَ لَكَ به كازور دُّاليس كرتومير عاته اليي چيزكو عِلْمٌ فَلاَ تُطِعُهُمَا وَصَاحِبُهُمَا شريك صراح بس كى تيرے ياس كوئى فِيُ الدُّنْيَا مَعُرُو ُ فاً ''(1) وليل نه ہوتوان كا كہنا نه ماننا اور دنيا ميں ان کے ساتھ خونی سے بسر کرنا''۔

قرآن وحدیث اور کتب سیرت میں جہاد کی اہمیت وفضیلت کالفصیلی بیان موجود ہے۔اس راستے میں جان و مال کی قربانی کرنے والوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔لیکن اس مہتم بالشان فریضہ پر بھی والدین کی خدمت کوتر جیجے دی گئی ہے جبیبا کہ سلم شریف کی اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔

''عن عبدالله بن عمرو ،''عبدالله بن عمرو بن عاصٌ بن العاص رضى الله عنهما قال روايت كرتے بين كه ايك تخص رسول جاء رجل الى النبي صلى الله مَلْوَسِلُم كَ يَاسَ آيا وه جِهاد مين جانے كى عليه وسلم يستاذنه في الجهاد اجازت طلب كررم تقارآ يصلى الله عليه وقال أحيى والداك قال نعم! قال، وسلم نے اس سے فرمایا، كياتمهارے والدين ففيهما فجاهد "(٢) زنده بين؟ اس نے کہاہاں۔ آپ سلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا دونوں کی خدمت کرو، یہی

تین فتم کے اشخاص پر جنت حرام ہے۔ان میں ایک والدین کا نافر مان ہے۔

تمہارے لیے جہاد ہے''۔

سوره لقمان آیت ۱۵ (۲) مسلم ج ۴ ص ۲۵ – ۲۵ م

ہو۔اولا دان کے تج بات سے فائدہ اٹھائے اور ستقبل کی نا کامیوں سے محفوظ رہے

والدین نے اپنی راحت وآ را م اور چین وسکون کوقربان کر کے اپنی اولا دکو یالا بوسا اوراس کی جملہ ضروریات کو پورا کیا اوراس کی تعلیم وتربیت میں کوشش کی اوراس کے مشقبل کو سنوارنے اورتر قی وکامرانی ہے ہمکنار کرنے میں اہم رول ادا کیا۔لہذا اولا دیریہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرے اور ان کی ضروریات کو بہ خوشی بورا کرے اور ان کے آرام وراحت کا خیال رکھے۔ جب والدین کے درجہ ومرتبہ اوراس کی اطاعت وفرماں برداری کی بابت قرآن ،احادیث اوراسلاف کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں اتنی تفصیلات ملتی ہیں جو ہزاروں صفحات برمحیط ہوجا ئیں۔لیکن ہم یہاں اس پر سرسری نگاہ ڈالیں گے۔اللّٰدربالعزت فرما تاہے:

''وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعُبُدُوا ﴿ مُنْ اور تيرے رب نے حکم كرديا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً"(١) ہے كماس كے سواكسى اوركى عبادت نه كرنا اور ماں باپ کے ساتھا حسان کرنا''۔

اس آیت میں اللہ نے اپنی عبادت کے ساتھ والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔جس سے والدین کی خدمت اور فرماں برداری کی اہمیت واضح ہوتی ہے۔اسی آیت میں اولا دکواُ ف تک نہ کہنے کا حکم دیا ہے۔

' إِمَّا يَبُلُغَنَّ عِنُدَكَ الْكِبَرَ ' ' الرتير عياس ان ميس عايك يادونوں اَحَدُهُمَا أُو كِلهُمَا فَلاَ تَقُلُ لَّهُمآ كورونوں بر هايكو بين جا كين توان ك أُفِّ وَّ لَا تَنْهَرُ هُمَا وَقُلُ لَّهُمَا قَوُلًا آكَاف تك نه كهنا اور نهان كوجهر كنا اوران كَرِيُماً وَانْحَفِضُ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ سِيخُوبِ ادب سے بات كرنا اور ان ك مِنَ الرَّحُمَةِ وَقُلُ رَّبٌ ارْحَمُهُمَا سامِغْرَمِي سِي الكساري كساته جُعَكَ ربها کَمَا رَبَّینی صَغِیراً "(۲) اور یول دعا کرتے رہنا کہ میرے پروردگار ان پررخم فر ما جیسا کہان دونوں نے بچین میں مجھے یالااورمیری پرورش کی''۔

(۲) سوره بنی اسرائیل آیت۲۴ سوره بنی اسرائیل آبیت ۲۳

## والده کے ایک احسان کا بھی بدلہ ادائہیں کیا جا سکتا:

ایک بارایک شخص رسول الله صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ یا رسول اللہ میری ماں بدمزاج ہے۔ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ۔ نومہینے تک مسلسل جب وہ تجھے پیٹ میں لیے لیے پھری اس وقت تو بدمزاج نتھی، وہ مخض بولا، حضرت میں سچ کہتا ہوں کہ وہ بدمزاج ہی ہے۔حضورصلی الله علیہ وسلم نے فرمایا جب بیرات رات بھر تیری خاطر جاگئ تھی اور اپنا دودھ تخھے یلاتی تھی اس وفت تویہ بدمزاج نبھی ۔اس شخص نے کہا، میں اپنی ماں کوان سب با توں کا بدلہ دے چکا ہوں۔حضور یے یو چھاتم کیا بدلہ دے چکے ہو؟اس خض نے جواب دیا، میں نے اسے كندهوں ير بٹھا كرايني ماں كو حج كرايا ہے۔رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بيين كر فيصله کن جواب دیتے ہوئے فر مایا، کیاتم اسے اس در دِز ہ کی تکلیف کا بدلہ بھی دے چکے ہو جواس نے تمہاری پیدائش کے وقت اٹھائی؟

# مال كى ناراضكى كاانجام:

ایک نو جوان کی زبان پرمرنے کے وفت کلمہ جاری نہیں ہوا،رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی اطلاع دی گئی تو آ ہے ہے اس کی ماں کو بلا کرفر مایا: پیہ بتا وَا گرا بیک خوفناک آ گ بھڑ کائی جائے اورتم سے کہا جائے کہ آ کرتم اس کی سفارش کروتو ہم اس کوچھوڑ دیتے ہیں۔ ور نہاس الاؤ میں جھونکے دیتے ہیں تو کیاتم اس کی سفارش کروگی۔ بڑھیانے کہا ہاں،اس وفت تو میں ضرور سفارش کروں گی۔ بین کرنبی کریم صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا بس تم مجھ کواور اللّٰد کو گواہ بنا کر کہو کہ میں اس سے راضی ہوگئی۔ بڑھیا بولی اے اللّٰہ میں تجھے گواہ بنا کر کہتی ۔ ہوں کہ میں اپنے اس جگر گوشے سے راضی ہوگئی۔اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس نو جوان کی طرف متوجه ہوئے اور فر مایا کہولا الدالا الله وحدہ لاشریک لہ واشہدان محمد اعبدہ ورسولہ۔

#### رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا:

'' تین قشم کے لوگ جنت میں "تلاثة لا يدخلون الجنة داخل نہیں ہوں گے ۔ والدین کی نا فر مانی : العاق لوالديه والمدمن على کرنے والا، شراب کا عادی اور دینے الخمر والمنان بما اعطى "ـ(١) کے بعدا حسان جتانے والا''۔

### والده كاخصوصي حق:

والداینی اولا د کی پرورش ونگهداشت اور تعلیم وتربیت میں اہم رول ادا کرتا ہے اورا بنی راحت و آرام کو قربان کر کے اس کے متعقبل کوسنوار نے کے لیے جدو جہد کرتا ہے اوراس کے برسر روز گار ہونے تک اس کی کفالت کی ذمہ داری کونبھا تا ہے۔ لیکن اولا د کی پرورش ونگہداشت ،تعلیم وتربیت اور کامیا بی و کا مرانی سے ہمکنار کرنے میں ماں زیاده اہم رول ادا کرتی ہے اوراس کونو ماہ پیٹ میں رکھ کراور نکلیف اٹھا کراس کوجنم دیتی ہےاورا پٹی راحت کوقربان کر کے نہایت ہی لاڈو پیار سے اس کی بیرورش ونگہداشت کرتی ہے لہٰذا والد کے مقابلے میں ماں زیادہ حسنِ سلوک کی حقد ارہے ۔ سیجے مسلم میں ہے:

''عن ابي هريرة قال جاء حضرت ابو بريرة روايت كرتے رجل الى رسول الله صلى الله عليه بين كه ايك آومى في رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال یا رسول الله! من أحق وسلم کے پاس آکرکہاکہ پارسول الله! لوگوں الناس بحسن صحابتی قال: امك، میں میرے حسن سلوك كا سب سے زیادہ قال ثم من؟ قال ثم أمك\_ قال ثم حقدار كون عي؟ آبُّ في فرمايا، تمهاري من؟ ثم أمك ، قال ثم من؟ قال ثم مال الله مال من الله عليه عليه الله عليه عليه الله على الله عليه الله عليه الله عليه على الله على الله عليه على الله على ال أبوك"ــ(۲)

تمہاری ماں،اس نے کہا پھرکون؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں۔ اس نے کہا پھر کون؟ آپ نے فرمایا تمہارے والد۔

## اولا د کے مال میں والدین کاحق:

ایک شخص حضور اکرم کے پاس آیا اور اپنے باپ کی شکایت کرنے لگا کہ وہ جب چاہتے ہیں میرا مال لے لیتے ہیں۔ رسول نے اس آدمی کو بلوایا، لاٹھی ٹیکتا ہوا ایک بوڑھا شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس بوڑھے سے صور تحال معلوم کی۔ بوڑھے نے کہنا شروع کیا۔ یارسول اللہ ایک زمانہ تھا جب کہ یہ کمزور اور بے بس تھا اور مجھ میں طاقت وقوت تھی ، میں مالدار اور خوشحال تھا اور بیرخالی ہا تھ تھا، میں نے بھی اس کو اپنی میں طاقت و توت تھی ، میں مالدار اور خوشحال تھا اور بیرخالی ہا تھ تھا، میں نے بھی اس کو اپنی ہوں اور بیر تندرست و تو انا ہے ، میں خالی ہا تھ ہوں اور بیر تندرست و تو انا ہے ، میں خالی ہا تھ ہوں اور بیر قالدار ہے ، اب اس کا حال بیر ہے کہ اپنا مال مجھ سے بچا بچا کر رکھتا ہے۔ بوڑھے کی بیرفت انگیز با تیں سن کر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے ، آنکھوں سے آنسو بوڑھے کی بیرفت انگیز با تیں سن کر رحمتِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے ، آنکھوں سے آنسو رواں ہوگئے اور فرمایا تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔

# والدین کوگالی دینا گناه کبیره ہے:

ایک مرتبہرسولِ کریم نے فرمایا اپنے ماں باپ کوگالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، کیا کوئی شخص اپنے ماں باپ کوگالی دے سکتا ہے؟ اس پر آپ صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، کوئی شخص کسی کے ماں باپ کوگالی دیتا ہے اور وہ اس کے ماں باپ کوگالی دیتا ہے۔(۱)

الغرض انسان کو والدین کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے اور فر ماں برداری کرنے سے دونوں جہاں میں کامیا بی ملتی ہے۔خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو والدین کی خدمت کرکے جنت کے مستحق ہوئے ، اللہ ہمیں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے اوران کی فرماں برداری اور خدمت کرنے کی کماھ ہُ تو فیق عطا فرمائے ۔ آمین

(۱) ابوداؤدجمص ۲۳۸ ۱۱۹۵

ماں کی رضا مندی کی بدولت نو جوان کی زبان پرکلمہ جاری ہوگیا۔ بید کیھر کر خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف کی اور فرمایا خدا کا شکر ہے کہ اس نے میرے وسلے سے اس نو جوان کوجہنم کی آ گ سے نجات بخشی۔(۱)

والدين کی زيادتی پر بھی حسن سلوک کا حکم:

حضرت ابن عباس کابیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا:
جس آ دمی نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کے نازل
کے ہوئے احکام اور ہدایات کی فر ماں برداری کرنے والا تھا تو اس نے گویا ایسے حال میں صبح کی کہ اس کے لیے جنت کے دودروازے کھلے ہوئے ہیں اورا گر ماں باپ میں سے کوئی ایک ہوتو گویا جنت کا ایک دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اور جس آ دمی نے اس حال میں صبح کی کہ وہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کے احکام و ہدایات سے منہ موڑنے والا ہے تو اس نے ایسے حال میں صبح کی کہ وہ حال میں صبح کی کہ اس کے لیے دوزخ کے دودروازے کھلے ہوئے ہیں اورا گر ماں باپ میں صبح کی کہ اس کے لیے دوزخ کے دودروازے کھلے ہوئے ہیں اورا گر ماں باپ میں رسول آگر ماں باپ اس کے ساتھ زیادتی کر ہے ہوں تو بھی ،فر مایا اگر زیادتی کر ہے ہوں تو بھی ،فر مایا اگر زیادتی کر رہے ہوں تو بھی ۔اگر زیادتی کر رہے ہوں تو بھی ۔اگر زیادتی کر رہے ہوں تو بھی۔اگر زیاد تی کر رہے ہوں تو بھی۔اگر نے کہ کو سے کہ کو سے کو اس کے کیسے کی کہ کی کے کہ کر رہے ہوں تو بھی۔اگر زیاد تی کر رہے ہوں تو بھی کے کہ کی کر رہے ہوں تو بھی۔اگر زیاد تی کر رہے ہوں تو بھی کر رہے ہوں تو بھی کی کر رہے ہوں تو بھی۔اگر زیاد تی کر رہے ہوں تو بھی۔اگر زیاد تی کر رہے ہوں تو بھی کی کر رہے ہوں تو بھی کی کر رہے ہوں تو بھی کر رہے کر رہ کر رہے کر رہے کر ر

### موت کے بعدوالدین کاحق:

ایک شخص رسول الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوااور عرض کیا، کیا مال باپ کے مرنے کے بعد بھی میں ان کے لیے کوئی نیکی کرسکتا ہوں۔ آپ نے فر مایا ہال، ان کے لیے دعا اور است خفار کرنا اور ان کے بعد ان کے عہد و پیان پورے کرنا اور ان کے دشتہ داروں سے انہی کی رضا مندی اور خوش کے لیے صلہ رحمی کرنا اور ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) رواه الطبر انی واحمد الترغیب والترهیب جلد۳۳ س۳۳۶ عقوبة عقوق الوالدین

<sup>(</sup>۲) مشكوة ج عص ۱۲، باب البروالصلة (۳) ابودا و دج عمص ۱۳۲۵ م

#### د وسری جگه ارشا دفر مایا:

''وَاتِ ذَا اللَّهُ رُبِي حَهَّهُ ''اورقرابت داركواس كاحق (مالي وغير مالي) وَالْمِسُكِينَ وَابُنَ السَّبيُلِ وية ربنااور محاخر ومسافر كوبهي وية ربنااور وَ لَاتُبَدِّرُ تَبُدِيُهُ اَ" (۱) (مال کو) بِموقع مت أَرُانا" .

ایک مسلمان کے مال و دولت کے بہترین مستحق والدین کے بعداس کے رشتەدارىس \_

''قُلُ مَاۤ اَنْفَقُتُمُ مِّنُ خَيْرِ ''آپِ فرماديجيّ كه فائدےكى جو چيزتم فَلِلُوَالِدَيُن وَالْأَقُرَبِيُنَ وَالْيَتْمِيٰ خَرْجَ كُرُوتُو وه اين مال باب، قرابت وَالْمَسَاكِيُن وَابُنَ السَّبيُلِ "(٢) والول، تتيموں اورغريوں كے ليے ہے"۔ اگرکسی رشتہ دار ہے کوئی تکلیف پہنچ جائے تب بھی اپنی دولت اس برخرچ کرنے سے دریغ نہ کیا جائے۔

"وَلا يَاتَل أُولُو الْفَضُل "اور جولوك تم مين برائي اور كشائش مِنْكُمُ وَالسَّعَةِ أَنُ يُّؤُتُوا أُولِي والعَهول وه اللَّ قرابت كواورمساكين الْقُرُبِي وَالْمَسْكِينَ وَالْمُهجرينَ كوالله كي راه مين بجرت كرنے والول كو فِيُ سَبِيُلِ اللهِ "(٣) دينے سے شم نه کھا بيٹيين" ۔ ابن کثیر نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے۔

"تم میں سے جو کشادہ روزی والے صاحب مقدرت ہیں صدقہ اور احسان کرنے والے ہیں انہیں اس بات کی قشم نہ کھانی چاہیے کہ وہ اپنے قرابتداروں کومسکینوں کومہا جروں کو کچھ دیں گے ہی نہیں۔اس طرح انہیں متوجہ فر ما کر پھرا ورنرمی کرنے کے لیے فر مایا ان کی طرف ہے کوئی قصور بھی سرز د ہو گیا تو انہیں معاف کر دینا چاہیے۔ان ہے کوئی برائی یا ایذا کینچی ہوتو ان سے درگز رکر لینا چاہیے، پیجھی اللّٰہ کا حکم وکرم اورلطف و

بنی اسرائیل:۲۶ (1)

(۳) سوره نورآیت ۲۲ سوره بقره آیت۲۱۵

#### اسلامي خاندان ميں

# رشته داروں کےساتھ صلہ رخی

خاندانی نظام کوتر قی وسکون سے ہمکنار کرنے والی چیز صلدرحی بھی ہے۔ والدین کے ساتھ دا دا دادی، نانا نانی، چیا چچی، پھویھا پھوپھی، خالہ خالو، ماموں ممانی، بھائی بہن اور ان کے علاوہ قریب اور دور کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اوران کے ساتھ خوشی ومسرت میں شرکت کرنے اوران کے غم کو ملکا کرنے کی اسلام نے تاکید کی ہے۔ آپسی حسن سلوک اور صلہ رحمی سے ایک د وسرے کوسکون اور مد دملتی ہے اور باہمی تعاون سے ایک دوسرے کے کام بنتے ، چلے جاتے ہیں۔اللہ رب العزت نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

الُجنُب وَالصَّاحِب بالُجنُب وَابُن ساته بهم اورغرباء كساته بهي اورياس السَّبيُل وَمَامَلَكَتُ أَيُمَانُكُمُ "(1) والح يروس كي ساته بهي اور دور والح

' وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلاَ تُشُركُوا ثُولًا تُشَركُوا ثُولًا تُللَّمُ عَادت كرواوراس به شَیْعًا وَبالُوَالِدَیُن اِحْسَاناً وَبذِی کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو اور الْقُرُبَيٰ وَالْيَتْمِيٰ وَالْمَسَاكِيُن والدين كما تها مجها معامله كرواورابل وَالْجَارِ ذِی الْقُرُبِی وَالْجَارِ قرابت کے ساتھ بھی اور تیموں کے یڑوسی کے ساتھ بھی اور ہم مجلس کے ساتھ بھی اور را ہگیر کے ساتھ بھی اور اپنے غلام و ما ندی کے ساتھ بھی''۔

سور ه نساء آبیت ۳۲ (1)

#### اسلامي خاندان ميں

# یر<sup>و</sup> وسیوں کے ساتھ حسن سلوک

اسلامی اصول کےمطابق تشکیل یا نے والے خاندان اپنے پڑوسیوں کےساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں،اس کےاثرات وفوائد سے قرب وجوار کے خاندان مستفید ہوتے ہیں۔ دھیرے دھیرےامن وامان اورسکون وراحت کی فضا عام ہوتی چلی جاتی ہے۔ یڑوتی ایسے خاندان پر بھروسہ کر کے بلاخوف وخطر تجارت پاکسی اورغرض سے سفر پرروانہ ہوجاتے ہیں،اس دوران اس کی بیوی کی عصمت وعزت کی حفاظت ہوتی ہے۔اگر کوئی نا گہانی واقعہ پیش آ جائے تو اس کی مدد کی جاتی ہے۔اسی طرح پڑوسیوں کے بیجے اس مثالی خاندان کے بچوں کے ساتھ رہ کرائچی عادتوں کے عادی بن جاتے ہیں۔

اسلام میں بڑوسیوں کے متعلق مفصل اور عاد لانہ قوانین موجود ہیں۔اللہ نے اپنے بندوں کو پڑوسیوں کے ساتھ حسنِ سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔

''وَاعُبُدُوا الله وَلا ''تم الله كي عبادت كرواوراس كساته تُشُر كُوا به شَيئاً وَ بالُوَ الِدَيُن كسى چِير كوشريك نه كرواور والدين كے ساتھ اچھا اِحُسَاناً وَبِذِى الْقُرُبِي معامله كرواورابل قرابت كے ساتھ بھى اور تيموں کے ساتھ بھی اورغر باء کے ساتھ بھی اوریاس والے ذِی الْقُرُبی وَالْجَارِ الْجَنُبِ يرِوْق كِساته بھی اور دوروالے يروى كساتھ بھی اور ہم مجلس کے ساتھ بھی اور را ہگیر کے ساتھ بھی۔اور جوتمہارے مالکانہ قبضے میں ہیں اور بیشک الله تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت نہیں رکھتے جواپنے کو بڑاسمجھتے اور شیخی کی ہاتیں کرتے ہوں''۔

وَالْيَتْمَىٰ وَالْمَسْكِيْنَ وَالْجَارِ وَالصَّاحِب بِالْجَنبِ وَابُن السَّبيُل وَمَامَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ إِنَّ اللَّهَ لَايُحِبُّ مَنُ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوراً"(١)

سور ه نساء آیت ۳۲

رحم ہے کہ وہ اینے نیک بندول کو بھلائی ہی کا تھم دیتا ہے۔ یہ آیت حضرت صدیق کے بارے میں اتری ہے۔ جب آپ نے حضرت منطح بن ا ثاثہ کے ساتھ کسی قشم کا سلوک کرنے سے شم کھالی تھی ، کیونکہ بہتان صدیقہ میں پیجھی شامل تھے۔'(۱)

صلەرخى كےمتعلق ا حادیث مباركه كثرت سے ہیں۔ چندا حادیث یہاں ذکر کی جارہی ہیں۔

حضرت انس رضی الله عنه سے روایت ہے کہ رسول کے فرمایا جس کو بیا پیند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت ہوا وراس کی عمر میں برکت ہوتو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔(۲) حضرت عا نشر کھہتی ہیں کہ رسول نے فر مایار حم انسانی عرش الہی کو پکڑ کر کہتا ہے کہ جس نے مجھے جوڑااس کواللہ جوڑے گا اورجس نے مجھے تو ڑااس کواللہ تو ڑے گا۔ (۳)

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص ٌروايت كرتے ہيں كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا کہ صلدرجی کا کمال بنہیں ہے کہ جو بدلہ کے طور برصلدرجی کا جواب صلدرجی سے دے بلکہ جوقطع رحی کرتا ہے اس کے ساتھ بھی صله رحی کا معاملہ کیا جائے۔ (۴)

قطع رحی کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا" لاید حل الجنة قاطع"(۵) قطع رحی کرنے والا جنت میں داخل نہ ہوگا۔

ان تعلیمات سے بیہ بات روزِ روثن کی طرح عیاں ہوگئی کہ اسلام ایسے خاندان اورمعا شرے کو وجود میں لا نا جا ہتا ہے جن کے اندرحسن سلوک اور صلہ رحمی اور آئیسی محبت و تعلق کی فضا قائم ہواور ہرایک اپنامستفل وجود رکھنے کے باوجود ایک دوسرے کامعین و

#### مددگار بن جائے۔

- تفسيرا بن كثيرج ٣٠ص ٥٠ ـ سوره نورآيت ٢٢ (1)
  - الترغيب والتربيب جساص ٣٣٨ **(r)** 
    - **(m)**
  - بخارى الترغيب والترهيب جساص ٢٢٠٠
    - چیج مسلم ح۲۵۵۲ (a)

''لیس المؤمن الذی ''مومن وه نہیں ہے جوخود شکم یشبع و جارہ جائع''(۱) شیر ہو جبکہ اس کا پڑوی بھوکا ہو'۔

بلکہ حضورِ اکرم نے فرائض کے ساتھ نوافل وصدقات کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والی عورت کو جہنمی قرار دیا جس کی زبان سے اس کے پڑوی کو تکلیف پہنچی تھی۔

ابو یجیٰ مولا جعدہ بن ہمیرہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ کو یہ کہتے ہوئے ساکہ نبی کریم سے کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول! فلاں رات کو نماز ادا کرتی ہے اور دن میں روزہ رکھتی ہے اور صدقہ و خیرات کرتی ہے کین وہ اپنے پڑوی کو اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ، اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے ، وہ دوز خیوں میں سے ہے۔ ان لوگوں نے کہا فلاں عورت فرض نماز پڑھتی ہے اور صدقہ کرتی ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے تو رسول اللہ فرض نماز پڑھتی ہے اور صدقہ کرتی ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے تو رسول اللہ فرض نماز پڑھتی ہے اور صدقہ کرتی ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے تو رسول اللہ فرض نماز پڑھتی ہے اور صدقہ کرتی ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے تو رسول اللہ فرض نماز پڑھتی ہے اور صدقہ کرتی ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے تو رسول اللہ فرض نماز پڑھتی ہے اور صدقہ کرتی ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے تو رسول اللہ فرض نماز پڑھتی ہے اور صدقہ کرتی ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے تو رسول اللہ فرض نماز پڑھتی ہے اور صدقہ کرتی ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے تو رسول اللہ فرض نماز پڑھتی ہے اور صدقہ کرتی ہے لیکن کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی ہے تو رسول اللہ فرمانیا وہ جنتیوں میں سے ہے۔ (۲)

ہرمسلمان پر واجب ہے کہ وہ دوسرے کی جان و مال اورعزت کو پا مال نہ کرے اور اس کے لیے وہی پسند کرے جواپنے لیے پسند کرتا ہے۔لیکن پڑوی کی عزت کوایک مرتبہ پا مال کرنا دس مرتبہ پا مال کرنے کے برابر ہے۔

زنا حرام ہے کیکن دس بدکاریوں سے بڑھ کر بدکاری ہیے ہے کہ کوئی اپنی پڑوسی کی بیوی سے بدکاری کرے، چوری حرام ہے لیکن دس گھروں میں چوری کرنے سے بڑھ کریہ ہے کہ کوئی اپنے پڑوسی کے گھرسے کچھ چرالے۔

حضرت مقدادین اسوڈ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپنے اصحاب سے زنا کے متعلق سوال کیا تو صحابہ کرام نے کہا، حرام ہے، اس کواللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا ہے۔ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(۱) الا دب المفردللبخاري ص ۵ ۹

(۲) ایضاص ۵۲ صد۱۱۹ با با یوذی جاره

حضورِا قدس صلی الله علیه وسلم کاارشادِ گرامی ہے:

''والله لایؤمن والله کایؤمن والله کایؤمن والله کایؤمن والله کایؤمن والله کایؤمن الله کایؤمن کایؤوچا گیا،کون اے الله کے رسول ؟ حارہ بوائقه''(۱) مخفوظ نہیں'۔

دوسرےموقع پر فرمایا:

''من کان یؤمن بالله ''جو شخص خدااورروزِ جزایرایمان والیوم الآخر فلایؤ خراره نومن بالله رکتابوه وه این پروی کوایز انه دے'۔

پروی رشته دار بویا غیر رشته دار ، مسلم بویا غیر مسلم - ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کی پریشانی دور کرنے کی اسلام نے تاکید کی ہے۔ قرآن و حدیث کے مطالعہ کے بعد یہ بات سامنے آتی ہے کہ پروی کاحق رشته دار کے قریب قریب ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

'مازال یوصینی جبریل ''مجھے جریل ہمایہ کے ساتھ نیکی بالحار حتی ظننت أنه سیورثه''(۳) کرنے کی اتنی تاکیدکرتے رہے کہ میں سمجھا کہوہ الکھار جاد ہیں گئے۔ اس کو پڑوسی کے ترکے کا حقد اربنادیں گئے۔

وہ ہرگزمومن کہلانے کامستی نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا ہو، یاکسی پریشانی میں مبتلا ہو،خود چین وآرام کی زندگی گزارر ہا ہو،ایسے شخص کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

<sup>(</sup>۱) بخاری جهم ۵۳

<sup>(</sup>۲) ایضاص۵۴

<sup>(</sup>٣) الضاص٥٣

# یتیم، بیوا ؤ اور کمز ورومجبور کی کفالت وخبر گیری

مثالی خاندان میں نیتیم، بیوہ، معذور اور اپنی ضرورت کے مطابق روزی نہ کمانے والوں کی ضرورت وحاجت بوری کی جاتی ہے اوران کی ضروریات کی شکیل کے لیے ہرممکن کوشش کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جاتا ہے۔اس لیے کہ اس خاندان کے افراد کے سامنے ایسی خوشخریاں ہوتی ہیں جن کو یانے کے لیے ہرطرح کی قربانی دینا آسان ہوتا ہے۔آ ہے اس سلسلے میں اسلامی تعلیمات کا مطالعہ کریں۔

اسلام نے تیموں سے محبت و شفقت کرنے، ان کی کفالت کرنے، ان کی ضروریات بوری کرنے،ان کے آباء کے مال واسباب کی حفاظت ونگرانی کرنے،ان کی تعلیم وتر بیت کی فکر کرنے اور یتیملڑ کیوں کی حفاظت اورمناسب جگہان کی شادی کرانے کی امت مسلمہ پر ذمہ داری ڈالی ہے۔قتل وخونریزی اور بدامنی وجنگ کی وجہ سے عرب میں ۔ تیموں کی کثرت تھی اس کے ساتھ ہی ان کے ساتھ بدسلو کی اور حق تلفی ومحرومی عام تھی ،ان کے سریرست ان کے بایوں کے متر و کہ جائیداد کوان کے جوان ہونے سے پہلے ختم کر دیتے تھے،ان کےسلسلے میں بہآیت نازل ہوئی۔

''كَلَّا بَلُ لَّاتُكُرمُونَ الْيَتِيْمَ الُمَالَ حُمّاً جَمّاً"(١)

''اییا ہرگز نہیں! بلکہ تم لوگ وَ لَا تَخَضُّونَ عَلَى طَعَامَ الْمِسْكِينَ، تيبول كى عزت نہيں كرتے اور مسكينول كے وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثَ اَكُلاً لَّمَّاً، وَتُحِبُّونَ كَلا نِي يِرايك دوسر كُوترغيب بهين ديتة ا اور (مردول کی)میراث سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہواور دنیا کے مال و دولت پر جی بھر

'' آ دمی دس عورتوں سے زنا کرے "لان يزني الرجل بعشر یہاینی پڑوی کی بیوی سے زنا کرنے سے کمتر نسوة أيسر عليه من أن يزني بأمرة جاره وسألهم عن السرقة قالوا بـــــ آب رسول الله صلى الله عليه وسلم نــ حرام، حرمه الله عز و جل چوری کے متعلق یوچھا تو صحابہ کرام نے ورسوله فقال لان يسرق من كها: حرام ب، اس كوالله اوراس كرسول عشرة أهل ابيات، أيسره عليه من في حرام قرارديا هـ في مرآب في في الماكوني أن يسرق من بيت جاره ''(۱) دس گرول مين چوري كرتا ہے، بياس سے كمتر ہے کہ وہ پڑوسی کے گھر میں چوری کرنے'۔

اسلام نے مومنین کو پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے پر جنت کی خوشخری دی ہے۔ایک مومن ہرگز اس بات کو گوارہ نہیں کرسکتا ہے کہ کوئی ایساعمل چھوٹ جائے جس پرا جروثوا بہ متعین ہے۔ایک مسلم خاندان کے قرب و جوار میں ، رینے والوں کو ہر طرح سکون و اطمینان اور مدد و تعاون حاصل ہوتا ہے اور اس خاندان کے بھرو سے بران کے لیے لمبے سفر برجانا بھی آسان ہوجا تا ہے، لہذا ایسے مثالی خاندان جو مذکورہ اوصاف کے حامل ہوں پورے عالم کے لیے امن وسکون اور ترقی وکامرانی کاماعث ہیں۔

الا دب المفر دللبخا ريص۵۲ ما يت الحار

'' بے عقل لوگوں کو اپنا مال نہ دیدوجس مال کو اللہ نے تمہاری گزران کے قائم رکھنے کا ذریعہ بنایا ہے ہاں انہیں اس مال سے کھلا وَ، پلاوَ، پہنا وَ، اوڑھا وَ اور انہیں معقولیت سے نرم بات کہواور پتیموں کوان کے بالغ ہوجانے تک سدھارتے اور آزماتے رہو پھراگران میں تم ہوشیاری اور حسن تدبیر پا وَ تو انہیں ان کے مال سونپ دو۔'' علا مہ سیّد سلیمان ندوی ترفر ماتے ہیں:

''ان آیاتِ پاک میں بلاغت کا ایک عجیب نکتہ ہے۔غور کرو کہ آیت کے شروع میں جہاں متولیوں کو ناسمجھ تیبموں کے مال کوا پنے پاس سنجال کرر کھنے کا حکم ہے وہاں ان کی نسبت متولیوں کی طرف ہے کہتم اپنا مال ان کو نہ دواور آیت کے آخر میں جہاں بلوغ اور سنِ رشد کے بعد متولیوں کو تیبموں کو مال واپس کردیئے کا حکم ہے وہاں اس مال کی نسبت تیبموں کی طرف کی گئی ہے کہتم ان کا مال ان کو واپس کردو۔ اس سے می ظاہر ہوتا ہے کہ جب تک میامانت متولیوں کے پاس رہے تو اس کی ایس ہی حفاظت ونگہداشت کرنی چا ہے جیسی اپنے مال کی اور جب واپسی کی نوبت آئے تو اس طرح ایک ایک تکا تک چن کرواپس کیا جائے جیسا کسی غیر کا مال دیا نت کے ساتھ واپس کیا جاتا ہے جس پر تہمارا کوئی حق نہیں'۔ (۱)

تیموں کا مال ان کے سپر دکر نے سے پہلے متولیوں کو ان احکام کا پابندر ہنا چاہیے:

''وَ لاَ تَأْکُلُوْهَا اِسُرَافاً وَّبِدَاراً ''اور ان کے بڑے ہوجانے کے

اَن یَّکْبَرُوا، وَمَن کَانَ غَنِیَّا ڈرسے ان کے مالوں کو جلدی جلدی فضول فَلْیَسُتَعُفِفُ وَمَنُ کَانَ فَقِیراً خرچیوں میں تباہ نہ کردو، مالداروں کوچاہیے کہ فَلْیَسُتَعُفِفُ وَمَنُ کَانَ فَقِیراً خرچیوں میں تباہ نہ کردو، مالداروں کوچاہیے کہ فَلْیَا کُلُ بِالْمَعُرُوفِ، فَاِذَا دَفَعُتُمُ (ان کے مال سے) بچتے رہیں، ہاں مسکین فَلْیَا کُلُ بِاللّٰهِ مُ فَاَشُهِدُوا عَلَیْهِمُ مُحتاجَ ہوتو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا وَکَفٰی بِاللّٰهِ حَسِیْباً ''(۲) کے مال اللّٰہ کا فی ہے'۔

و کفٰی بِاللّٰهِ حَسِیْباً ''(۲) کے مال اللّٰہ تعالیٰ ہی کافی ہے'۔

(۱) سیرة النبی جلد ششم ص ۲۹۱ (۲) سوره نساء آیت ۲

عرب کے دستور کے مطابق ان کو وراثت سے محروم کردیا جاتا تھا۔اسلام نے ان کو قانو ناً وراثت کاحق دیااوران کے سریرستوں کو ہدایت کی گئی۔

''وَاتُوُا الْيَتَامِی آُمُوالَهُمُ '''اور پیموں کوان کا مال دے دواور وَلَا تَتَبَدَّلُوُا الْبَحَبِیُتَ بِالطِّیِّبِ پاک وحلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام وَلَا تَتَبَدَّلُوُا الْبَحَبِیُتَ بِالطِّیِّبِ پاک وحلال چیز کے بدلے ناپاک اور حرام وَلَا تَا کُلُوا آُمُوالَهُمُ اِلَی اَمُوالِکُمُ چیز نہ لواور اپنے مالوں کے ساتھ ان کے مال اِنَّهُ کَانَ حُوْباً کَبِیُراً '(1) ملاکر کھانہ جاؤ، بیشک ہے بہت بڑا گناہ ہے'۔

یتیم لڑکیوں سے نکاح کر کے ان کی دولت پر قبضہ کرلیا جائے اور بےسہارا کوستایا جائے ،اس غرض سے نکاح کرنے والوں کے لیے تھم نازل ہوا۔

یتیم بچوں کے مال کو پوراشعور آ جانے کے بعد سپر دکر دیا جائے جیسا کہ سورہ

اور)ایک جانب جھک پڑنے سے پچ جاؤ'۔

ساء میں ہے۔

'ُوَلاَتُوَّتُوا السَّفَهَآءَ أَمُوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمُ قِيلِماً وَّارُزُقُوهُمُ فِيهَا وَاكُسُوهُمُ وَقُولُوا لَهُمُ قَولًا مَّعُرُوفاً. وَابْتَلُوا الْيَتْلَمَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنَ انسُتُمُ مِّنُهُمُ رُشُداً فَادُفَعُوا الِيَهِمُ أَمُوالَهُمُ ''(٣)

(۱) سوره نساء آیت ۲ (۲) سوره نساء آیت ۳

(٣) الضأآيت ٥- ١

بيوه:

اسلام نے بیوہ کوساج میں اہم مقام عطاکرتے ہوئے اپنی مرضی سے شادی کرنے ، چارمہینہ دس دن سوگ منانے کے بعد زیب وزینت اختیار کرنے کاحق دیا اور شوہر کے عزیزوں کی جبری ماتحتی سے آزاد کیا ، اس کے ساتھ ہی اس کوشوہر سے دین مہراور متروکہ مال میں اولا دکی موجودگی میں شمن (آٹھواں حصہ) اور اولا دنہ ہونے کی صورت میں (ربع) چوتھا حصہ پانے کاحق دیا اور این بچوں کی پرورش و گہداشت پر جنت کی خوشخری سُنائی۔

امت ِ مسلمہ کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ضروریات پوری کریں اور عزت وسکون کے ساتھ زندگی گزارنے کے مواقع فراہم کریں۔ بیکام بڑے اجر وثواب کا ذریعہ ہے۔

حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ حضورِ اکرم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

''الساعی علی الارملة ''مسکین اور بیوه کی دشگیری و والمسکین کالمجاهد فی سبیل تعاون کرنے والا مجاہد فی سبیل اللہ کی اللہ وأحسبه قال و کالقائم لا طرح ہے۔ میرا خیال ہے کہ فر مایا وہ یفتر کالصائم لایفطر''(۱) مسلسل عبادت کرنے اور لگا تارروز بے نفتر کالصائم لایفطر''(۱)

اس دوڑ دھوپ میں معاشرہ کی ہیوہ عورتوں کے لیے مناسب جگہ شادی کرادینے کا حکم بھی شامل ہے تا کہ وہ سکون واطمینان کے ساتھ زندگی گزار سکیس اور شیطان کے مگر وفریب سے محفوظ رہ سکیس اللّدرب العزت فرما تا ہے۔

"وَ أَنْكِحُوا اللَّيامَىٰ مِنْكُمُ" اورائي مين علي علي علي ورتول كا نكاح كردو

(۱) مسلم شریف ۲۹۸۲، ترندی جهم ص ۲۰۵ (۲) سوره نورآیت ۳۲

ذخیرهٔ احادیث سے چندا حادیث نتیموں کے متعلق پیش کی جارہی ہیں، جن سے یہ بات واضح ہوجائے گی کہ تئ رحمت حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کو تیموں سے کس قدر ہمدردی ومحبت تھی۔ ایک موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

''آنا و کافل الیتیم فی ''میں اور کسی بیتیم کی کفالت الحنة هکذا و قال باصبعیه کرنے والا جنت میں یوں دوانگیوں کی السبابة و الوسطی''(1) طرح قریب ہوں گے'۔

محبت کے ساتھ بیتیم کو گھر بلا کر کھانا کھلا دینا بھی جنت میں لے جانے والا عمل ہے۔آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

'' جوکسی یتیم بچہ کواپنے گھر بلا کرلائے اوراس کو کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت کی نعمت عطا کرے گا بشر طیکہ اس نے ایسا کوئی گناہ نہ کیا ہو جو بخشائش کے لائق نہ ہو۔''(۲)

مسلمانوں کا سب سے بہتر گھروہ ہے جس میں سی بیتیم کے ساتھ حسنِ سلوک کیا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہر بری ؓ روایت کرتے ہیں کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

''حسر بیت فی تیم یحسن وہ ہے جس میں کسی بیتیم کے ساتھ بھلائی کی المسلمین بیت فی المسلمین فیه جارہی ہواور سب سے بدتر گھروہ ہے جس بیتم کے ساتھ برسلوکی کی جاتی ہو'۔ بیتم یساء اِلیہ''(۳))

میں کسی بیتیم کے ساتھ برسلوکی کی جاتی ہو'۔ ان تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام گا ایک ایک گھریتیم خانہ بن گیا۔ روایت

ان تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ صحابہ کرام گاایک ایک گھریٹیم خانہ بن گیا۔روایت میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر گا حال میتھا کہ وہ کسی یتیم کوساتھ لیے بغیر بھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ (۴)

<sup>(</sup>۱) بخاری چهص۵۴ باب فضل من یعول پتیما

<sup>(</sup>٢) الترغيب والتربيب ج ٢ص١٣٦ ١٣٣ (٣٠٣) الا دب المفردص ١٣٣

ضرور تمند:

حاجتمند، کمزور و بے بس طبقہ پر اسلام نے خصوصی توجہ دی ہے۔اس کو معاشرہ میں قابلِ قدر بنایا اوران کے مسائل کوحل کرنے کی بہتر تدبیروسعی کی ہےاور حکومت اور مالداروں کوان کی ضرورت پوری کرنے اوران کے مسائل حل کرنے کا یا بند بنایا ہے۔

الله رب العزت فرما تا ہے:

بعض اہلِ تفسیر کے بیان اور قر آن سے ہوتی ہے۔

''وَفِي أَمُوَالِهِمُ حَقٌّ لِّلسَّائِل ''جن(مسلمانوں)کے مالوں میں مانگنے والوں اور محروم کے لیے قت ہے۔ وَالْمَحُرُومُ "(١) "جن (مسلمانوں)کے مالوں · ° وَالَّذِينَ فِي أَمُوَالِهِمُ حَقٌّ مَّعُلُونٌ، لِّلسَّآئِلَ وَالْمَحُرُونُ مَ "(٢) ميں ما نكنے والوں اور محروم كے ليے تن ہے۔ محروم سے مراد وہ مصیبت زدہ ہے جس کی کمائی پاکھیتی پر کوئی آسانی افتاد یر گئی ہواورا ب وہ دوسروں کی مدد کامختاج ہو گیا ہو۔اسی معنی کی تا ئیداہل لغت اور

سورہ ذاریات میں حق سے مُراد صدقہ اور مالی امداد ہے جب کہ سورہ معارج میں مقررہ حق سے مراد ز کو ۃ ہے۔ لہذا ایسے حاجتمندوں کی جن پر کوئی مصیبت اورا فتادیر کی ہےان کی ز کو ۃ اورصد قات سے مدد کی جائے۔

ا بنی ضرورت کو لے کر آنے والے کے ساتھ احیصا برتاؤ کیاجائے اگر استطاعت ہوتو مدد کردی جائے ، ورنہ سلیقہ سے معذرت کر لی جائے یا دوسروں سے ان کی ضرورت بوری کرادی جائے ۔سائل کے ساتھ بدسلو کی کرنا اور ان کوجھڑک دیناممنوع ہے۔اللّٰد فرما تاہے۔

سوره ذاریات آیت ۱۹ (۲) سوره معارج آیت ۲۵\_۲۵

''وَاَمَّا السَّائِلُ فَلَا تَنْهَرُ ''(۱) ''اورسائل كومت جهر كئے'۔ نیکی کے کاموں میں دوسروں کی مدد کی جائے ، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں کسی کی مدونہ کی جائے۔سورہ مائدہ میں ہے:

''وَتَعَاوَنُوُا عَلَىٰ الْبِرِّ '''اور نَيكي ويربيزگاري كے وَالتَّقُوَىٰ وَلاَتَعَاوَنُوا عَلَىٰ الْإِثْمِ كَامُول مِين ايك دوسرے كى مددكيا كرو وَالْعُدُوانِ وَاتَّقُوا اللُّهَ إِنَّ اللُّهَ اور كناه و زيادتي كے كاموں ميں ايك شَدِیدُ الْعِقَابِ"(۲) دوسرے کے مددگارنہ بنواور ڈرواللہ سے بیشک الله سخت سزادینے والا ہے''۔

جوكوئى قيامت كى يريشانيول كودوركرنا حابتا ہے اس كوجا ہے كما يخ بھائى کی پریشانی کودور کرے۔

> المسلم لايظلمه ولا يسلمه من كان في حاجة اخيه كان الله

"عن سالة عن ابيه ان "حضرت سالم ايخ والدسے رسول الله قال المسلم اخ روايت كرتے بي كدرسول الله عليه وسلم نے فرمایا: مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، تو وہ نہاس برظلم کرےاور نہاس کو دشمن کے فی حاجته ومن فرج عن مسلم حوالے کرے جوکوئی اینے بھائی کی کربة فرج الله عنه کربة من ضرورت يوري كرنے ميں رہے گا تو خدااس کربات یوم القیامة ''(m) کی ضرورت بوری کرے گا، جو کوئی کسی مسلمان کی مصیبت کو دور کرے گاتو خدا اس کے بدلے قیامت کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کواس سے دورفر مادے گا''۔

> لضحا سورة الحي: • ا (۲) سوره ما نکره:۲ (1)تصحیح مسلم جهم ص۱۹۹۲ ح ۲۵۸۰

ایک دوسرے موقع پرحضرت محمصلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

''والله في عون عبده ''الله تعالى ايخ بنده كي مرد

ماکان العبد فی عون احیه ''(۱) میں رہتا ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنے بندہ اپنے کا کہ دیں رہے گا''۔

صحیح بخاری میں ہے کہ جب آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے پاس کوئی سائل یا حاجمتند آتا تو آپ صحابہ سے فرماتے کہتم سفارش کروتو تہمیں بھی ثواب ملے گا۔

"عن ابى موسى عن النبى صلى الله عليه وسلم انه كان اذا اتاه السائل او صاحب الحاجة قال، اشفعوا فلتوجروا وليقض الله على لسان رسوله ماشاء"(٢)

ہرمسلمان پر لازم ہے کہ ضرور تمندوں اور بے کسوں کی دل کھول کر مدد کرے، اگراستطاعت نہ ہوتو دوسروں سے ان کی ضرورت پوری کراد ہے ور نہ ان سے ہمدردی کا معاملہ کرے اور اپنی ذات سے حتی المقدور دوسروں کو فائدہ پہنچانے کی سعی کرے۔ بخاری میں ہے۔ حضرت ابوموسیٰ اشعریؓ روایت کرتے ہیں کہ رسولِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

"على كل مسلم صدقة قالوا فان لم يجد قال فليعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق ، قالوا فان لم يستطع أو لم يفعل قال فيعين ذا الحاجة الملهوف قالوا فان لم يفعل قال فيامر بالخير أو قال بالمعروف قال فان لم يفعل قال فيمسك عن الشر فانه له صدقة" (٣)

''ہرمسلمان پرصدقہ عائد ہوتا ہے،لوگوں نے عرض کیاا گراس کے اندر گنجائش

(۱) منداحد بن حنبل ج ۲ص ۲۷

(۲) بخاری چهص۵۵

نه ہو۔ آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے محنت مزدوری کرے،
اس طرح اپنے کو فائدہ پہنچائے اور صدقہ بھی کرے ۔ لوگوں نے عرض کیا اگر اس کے
اندراس کی بھی استطاعت نہ ہویا وہ ایسا نہ کر سکے (راوی کوشک ہے) آپ نے فرمایا تو
وہ کسی ضرورت مند آفت زدہ کی مدد کرے، لوگوں نے عرض کیا اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے،
آپ نے فرمایا تو وہ نیکی کا حکم دے، یا آپ نے فرمایا، بھلائی کا حکم دے (راوی کوشک ہے) ایک شخص نے پھر یو چھا کہ اگر وہ یہ بھی نہ کر سکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو
وہ برائی سے بازر ہے کہ یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے۔''

الغرض ایسے خاندان اور معاشر ہے جن کی تشکیل اسلامی اصول اور تعلیمات کے مطابق ہوئی ہوں وہ اپنے افرادِ خاندان اور رشتہ داروں کے ساتھ دیگر خاندان اور ساج کے لیے بے لوث خدمت کرتے ہیں۔ بتیموں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں۔ بتیموں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرتے ہیں اور ان کے لیے روزگار فراہم کرتے ہیں۔ بتیم لڑیوں کی مناسب جگہ شادی کرانے ، بیواؤں اور ضرورت مندوں کی ضروریات فراہم کرنے اور ان کے علاج ومعالجہ کے لیے ہاسپیل قائم کرنے اور مفت دواوعلاج کی سہولت فراہم کرنے ، ان کی رہائش اور ذریعہ معاش کا مناسب نظم کرنے کی ہرمکن کوشش کرتے ہیں۔ جسم فروشی ، اسمگلنگ اور دیگر برائیوں سے دورر کھنے کی جدوجہد کرتے ہیں۔

\* \* \*

#### اسلامی خاندان کا

# عام مسلمانوں سے برتاؤ

تمام انسان حضرتِ آ دمٌ وحوًّا کی اولاد ہیں اور تمام مومنین آ پس میں بھائی ہوائی ہوں ہیں۔ ان کا رسول ان کی کتاب اور ان کا حرم ایک ہے۔ سبھی اپنامستقل وجود رکھنے کے باوجودایک ہیں اوروہ ایک دوسرے کے لیے ممدومعاون ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

''المومن للمومن كالبنيان ''مومن مومن كے ليے ويواركى يشد بعضه بعضا''(۱) طرح ہے۔ ان ميں كا ايك دوسرے كو طاقت بخشاہے'۔

تمام مومنین محبت والفت اور شفقت ونرمی میں ایک جسم کی طرح ہیں جیسا کے حضورِا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

"تری المومنین فی تراحمهم "با جمی محبت و جمدردی اور مهربانی و توادهم و تعاطفهم کمثل کرنے میں ایمان والوں کی مثال ایک جسم المحسد اذا اشتکی عضو تداعی کی طرح ہے جب کہ اس کے کسی عضو میں له سائر جسده بالسهر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ساراجسم بے خوابی والحمی "(۲) اور بخار میں اس کا شریکِ حال رہتا ہے"۔ وہی مسلمان حقیقی مسلمان کہلانے کا مستحق ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسر مے مسلمان محفوظ ہوں۔ آب سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

(۱) مسلم جهم ۱۹۹۹ حدیث ۲۵۸۵ (۲) بخاری جهم ۵۳

''المسلم من سلم ''مسلمان وہ ہے جس کی زبان المسلمون من لسانه ویده اور ہاتھ کے شرسے دوسرے مسلمان محفوظ والمسلمون من هجر ما نهی رئیں اور حقیقی مہاجروہ ہے جواللہ کی منع کی الله عنه ''(۱) موئی چیزوں کور کے کردے''۔

ایک مومن کے لیے اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ اس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسر ہے مومن کو تکلیف نہ پہنچے بلکہ کامل مومن وہ ہے جواپنے بھائی کے لیے وہی پیند کرے جواپنے لیے پیند کرتا ہے۔جیسا کہ بخاری شریف میں ہے۔

"عن انس رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال لايؤمن أحدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه"(٢)

اسلام ایک ایسے خاندان اور معاشرہ کوتشکیل دیتا ہے جس کے اندر ایک دوسرے کا احترام ہوان کے قلوب محبت والفت ، شفقت ورحمت ، امن وسکون اور راحت وآرام سے لبریز ہوں۔

'' حضرت ابو ہریرہ ٔ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے پر بڑھنے کی ہوس نہ کرو۔ ایک دوسرے سے بغض وعداوت نہ رکھو، ایک دوسرے کے پیچھے نہ پڑو، اللہ کے بندو بھائی بھائی بن کر رہو، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، وہ اس کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، اس کو دھو کہ نہیں دیتا، اس کو حقیر نہیں سمجھتا ہے۔ تقوی پہال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ اپنے سینے کی طرف اشارہ فرمایا۔ آدمی کے برا ہونے کے لیے مسلمان کی حاوہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت حرام ہے'۔ (۳)

<sup>(</sup>۱) بخاری جاس۱۱ بخاری جاس۱۲

<sup>(</sup>۳) مسلم جهم ۱۹۸۲

# اسلامی خاندان کا انسانی برادری کے ساتھ حسنِ سلوک

الله تمام عالم کا خالق ہے۔ اس نے اپنی خاص حکمت ومصلحت کے تحت اس کا ئنات کو وجود میں لاکراس کو ہمہ قسم کی نعمتوں اور مخلوقات سے آراستہ کیا۔ کا ئنات اور یہاں کی ہر چیزاس کے حکم سے قائم ودائم ہے۔ ہمارے علم کے مطابق الله رب العزت نے اٹھارہ ہزار مخلوقات کو پیدا فرما یا اوران میں انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر یہاں کے وسائل اور نعمتوں سے بھر پور فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ حضرتِ آدم وحواسب سے پہلے اس دنیا میں آئے اوران کے ذریعیہ سل انسانی کا سلسلہ قائم ہوا۔ آبادی روز افروں بڑھنے گئی۔

انسان شیطان کے بہکاوے اور مکروفریب میں آگراپنے خالق اور مقصد حیات کو بھول بیٹھا۔لیکن اللہ نے اپنے بندوں پررخم وکرم کرتے ہوئے کم وہیش ایک لاکھ چوہیں ہزارا نبیائے کرام کواس کی ہدایت وکا میا بی کے لیے مبعوث فر مایا۔سب سے آخر میں رحمۃ للعالمین حضرت محمصلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث فر ما کراسلام کو کامل بنایا حیسا کہ خود خالق کا کنات نے اس کا اعلان فر مایا۔

''الْیَوُمَ أَکُمَلُتُ لَکُمُ ''آج میں نے تمہارے لیے دِینکُمُ وَأَتُمَمُتُ عَلَیْکُمُ نِعُمَتِیُ دین کوکامل کردیا اور تم پر اپنا انعام بھر پور وَرَضِیتُ لَکُمُ الْاِسُلامَ دِیناً''(۱) کردیا اور تمہارے لیے اسلام کے دین مونے پرضا مند ہوگیا''۔

اس آخری و تکمیلی مذہب کے اولین متبعین صحابہ کرام نے دنیا میں پھیل کراسلام کوعام کرنے کی حتی المقدور کوشش کی اور دنیا میں عاد لانہ نظام قائم کیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ اسلام کا

(۱) سوره ما نده: ۳

کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ دنیاوی امور کی وجہ سے وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ ترکِ تعلق کرے، جس نے اپنے بھائی سے ترکِ تعلق کیا کسی دنیاوی امر کی وجہ سے اور اسی حال میں مرگیا تو وہ جہنمی ہے۔

حضرت ابو ہر بر الله وایت کرتے ہیں کہ آپ صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

''لایحل لمسلم أن یهجر ''کسی مسلمان کے لیے جائز اخاہ فوق ثلاث فمن هجر فوق 'نہیں ہے کہ اپنے بھائی کو تین دن سے زیادہ چھوڑ ثلاث فمات د حل النار''(۱) دے جس نے تین دن سے زیادہ اپنے بھائی کو چھوڑ دیا اور مرگیا تو دوز نے میں داخل ہوگا''۔

جب بھی دوافراد یا دوفریق و جماعت میں نفرت وعداوت اور دوری و برگاگی ہوجائے تو اصحاب الرائے اور بااثر حضرات پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ حق المقدوران کے درمیان سلح وصفائی کی کوشش کریں۔اس لیے کہ ارثا دِربّا فی ہے۔

''فَاَّصُلِحُوا بَینُ وَ اَنْحُو کُرُکُمُ ''(۲) کرا دواوراللہ سے ڈروتا کہ تم پر تم کیا جائے'۔
وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّکُم تُرُ حَمُونَ ''(۲) کرا دواوراللہ سے ڈروتا کہ تم پر تم کیا جائے'۔
الغرض تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اورایک جسم کی طرح ہیں ،اگر جسم کا ایک حصہ تکلیف و مصیبت میں مبتلا ہوتو تمام اعضا اس کے ساتھ تکلیف و مصیبت میں شریک ہوتے ہیں اورایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔اسی طرح تمام مسلمانوں کوآپس میں محبت والفت ،اشحاد وا نفاق ،عزت واحترام اور عفو و درگز رکا معاملہ کرنا چاہیے۔اگر بھی کسی وجہ سے بات چیت بند ہوجائے تو تین دن کے اندر معاملہ کرنا چاہیے۔اگر بھی کسی وجہ سے بات چیت بند ہوجائے تو تین دن کے اندر دوسرے افراد کی بھی ذو افراد یا جماعت میں اختلاف و دوسرے افراد کی بھی ذو مداری ہے کہ جب بھی دوافراد یا جماعت میں اختلاف و دوسرے افراد کی بھی ذو مداری ہوجائے تو وہ ان کے درمیان سلح وصفائی کی ہرممکن کوشش کریں۔ ہے ہے

<sup>(</sup>۱) ابوداؤدج ۲۸ ص ۲۸ ح ۱۸ م ۱۸۳ جرات آیت ۱۰

دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوگیا اور اسلام کے زیرسایہ بڑے بڑے سلاطین وامراء مفسرین ، محدثین ، مجتہدین، فقہاء،صلحاءاور ہرفن کے ماہرین پیدا ہوئے ۔اس کے ساتھ ہی جہالت و گمراہی ، بدامنی وخلفشار قبل وخونریزی اورظلم وحق تلفی کا خاتمه ہوا۔مظلوموں اور کمز وروں کوان کاحق ملا۔ اسلام کے بیروکاروں نے اللہ کی تمام مخلوقات کے ساتھ محبت ورحم کا معاملہ کیا۔ ہرطرح کے حدود وقیود سے بالاتر ہوکرانسانوں سے محبت واحترام کامعاملہ

کیا، یہاں تک کہ جانو روں، چرندو پرنداور شجر و حجر کو بلا وجہ نقصان نہیں پہنچایا۔ صحابه کرام ، تابعین ، تبع تابعین اور اسلاف امت کنقش قدم پرامت مسلمہ کی ایک جماعت ہر زمانہ میں چلتی رہی ۔ لوگ ان کے علم ،عمل اور تقویٰ و یر ہیزگاری سے فیضیاب ہوتے رہے۔ اس دورِ انحطاط میں بھی مسلمان تمام انسانوں سے اچھا برتاؤ کرتے ہیں اور ہرایک کے ساتھ رحم وکرم کا معاملہ کرتے ہیں۔البتہ ایک مومن کی دلی تمنا ہوتی ہے کہ تما ملوگ آگ سے پچ جائیں اور نورو

ہدایت حاصل کر کے دونوں جہاں کی کا میا بی یالیں۔اللہ تعالی فرما تا ہے:

'الله عَ الله سبيل رَبُّكَ بالُحِكُمةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمُ بالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعُلَمُ بِمَنُ ضَلَّ عَنُ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعُلَمُ بِالْمُهُتَدِينَ " (1) '' آپاینے رب کی راہ کی طرف علم کی باتوں اور اچھی تصبحتوں کے ذریعہ سے بلایئے اوران کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجیے،آپ کارب خوب جانتا ہے اس تخص کو بھی جواس کے راستہ ہے گم ہوااور وہی راستہ پر چلنے والوں کو بھی خوب جانتا ہے۔'' کیکن امت ِمسلمہ کا کام صرف پہنچا دینا ہے، مدایت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لا اِکراہ فی الدِّين (٢) "وين ميں زبروسى نہيں"۔

قرآن وحدیث میں بار ہاتمام انسانوں کومخاطب کرتے ہوئے کہا گیاہے كه تمام انسان ايك آدم وحواكي اولا ديين \_الله متبارك وتعالى فرما تا ہے:

(۲) سوره بقره آیت ۲۵۲

''یا یُنها النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّکُمُ ''اے لوگو! اینے بروردگار سے الَّذِي خَلَقَكُمُ مِّنُ نَّفُسِ وَّأُحِدَةٍ وروجس في ممين ايك جان سے پيداكيا اور وَّ خَلَقَ مِنْهَا زَوُ حَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا الى سے اس كى بيوى كو پيداكر كان دونوں سے بہت سے مرداور عور تیں پھیلا دیں۔اس رِجَالًا كَثِيُراً وَّنِسَاءً، وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْارُحَامَ إِنَّ الله سے وروجس کے نام برایک دوسرے اللُّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا "(١)

دوسری جگه فر مایا:

''يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَاكُمُ

''اے لوگو! ہم نے تم سب کو مِّنُ ذَكر وَّ أُنْثَى وَجَعَلْنَاكُمُ شُعُوباً ايك(بی)مردوعورت سے پيداكيا سے اور وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكُرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّ لِيحِ كَهُمْ آلِيل مِينِ أَيكِ دُوسِ عَكُو اللَّهِ أَتْقَاكُمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِينٌ خَبِيرٌ "(٢) بيجانو - كنباور قبيلي بناديتي بين -الله ك نزدیکتم سب میں سے باعزت وہ ہے جو سب سے زیادہ ڈرنے والاہے''۔

اولاد ہیں اورآ دم مٹی سے بنے ہیں'۔

سے مانگتے ہوادر رشتے ناطے توڑنے سے

بچو، بیشک الله تعالی تم پرنگهبان ہے'۔

حضرت ابوہر ریوؓ روایت کرتے ہیں که رسول اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: ''اللّٰہ نے تم سے دور کر دیا جاہلیت "قد أذهب الله عنكم عبية الجاهلية وفحرها بالآباء كي صمن لكواورايخ آباواجداد كنام يرايك مومن تقی وفاجر شقی والناس دوسرے سے برا بننے کو۔اب تو دوہی طرح بنو آدم وآدم من تراب ''(٣) کےلوگ ہیں ۔مومن اللہ سے ڈرنے والا اور بدکار بدنجنی کا مارا ہوا۔سارے انسان آ دم کی

> (۲) سوره حجرات آیت ۱۳ سور ه نساءآیت (1)

ترندي ج ۵ص ۲۹۱ ح ۳۹۵ باب في فضل الشام واليمن

زبان سے محبت عام ہواورنفرت وعداوت ختم ہوجائے، زبان نیکیوں کے پھیلانے اور برائیوں کو مٹانے میں گویا ہو، اپنے ہوں یا پرائے، ہرحال میں زبان انصاف پر قائم رہے۔

سورہ بقرہ میں ہے:

'' وَقُولُو اللَّاسِ حُسُناً''(۱) ''لوگوں سے اچھی بات کہو'۔ منصفانہ برتا وَ میں توم وملت ، ملک و وطن اور مذہب ومسلک حائل نہیں

ہونا جا ہیے۔

ُ''لَا يَجُرِمَنَّكُمُ شَنُانُ قَوُمٍ ''جن لوگول نے تمہیں مسجد حرام سے روکا اَنْ صَدُّو کُمُ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ قاان کی وَثَمَی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ اَنْ صَدُّو کُمُ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ صَالَ کی وَثَمَی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ اَنْ صَدُّ عَنْ اللّٰ اللّٰ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰم

حضرت عبدالله بن عمرٌ روايت كرتے ہيں كُه حضورِ اكرم صلى الله عليه وسلم

نے فرمایا:

"الراحمون يرحمهم الرحمن، "رحم كرنے والوں پر رحمٰن رحم كرتا إرحموا من في الارض يرحمكم ہے۔ رحم كروان پر جوز مين ميں ہيں تم پر من في السماء" (٣) من في السماء" (٣)

اسی مفہوم کوئسی شاعر نے بوں ادا کیا ہے۔

کرو مہر ہانی تم اہلِ زمیں پر خدا مہر ہاں ہوگا عرشِ بریں پر

وہ شخص کامل مومن نہیں ہوسکتا جب تک کہ وہ تمام انسانوں سے صرف خدا

### کے لیے پیارنہ کرے۔

- (۱) سوره بقره:۸۳
- (۲) سوره ما کده آیت ۲
- (۳) ترندی چیم ۱۹۲۲ تر ۱۹۲۲

تمام انسان ایک آ دم وحوا کی اولا د ہیں لہذا بحثیت انسان ایک دوسرے کا ادب واحتر ام اور خیرخواہی و مدد کا معاملہ ہونا چاہیے۔

رسول ا کرم صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

''النخلق عيال الله فاحب '' تمام مخلوق الله كا گرانا ہے النحلق إلى الله من أحسن إلى پي خلق خدا ميں سب سے زيادہ محبوب عياله''(۱) اس كے نزديك وہ ہے جو اس كے عياله''(۱) گرانے كے ساتھ الجھابر تا ؤكرے'۔

اللہ اپنے بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے۔منداحمہ بن حنبل میں ہے۔

''والله فی عون عبده ''الله این بنده کی مددمیں رہتاہے جب تک ماکان العبد فی عون أخیه ''(۲) کہ بنده اپنے بھائی کی مددمیں رہتاہے''۔ تمام انسان ایک دوسرے کی مدد و خیرخواہی کے مشخق ہیں اور وہ ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔رسولِ اکرم صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا:

إن العباد كلهم إخوة (٣) ''بندے تو تمام ہى آپس ميں بھائى ان العباد كلهم إخوة (٣) بين'۔

رسولِ رحمت عَلَيْ الله نِهَا مَا الله نَهَا مَا الله نَهَا مَا الله نَهُا لَى بَهَا فَى بَهَا فَى بَهَا فَى بَهَا فَى بَهَا فَى الرواور عنه اور صدنه ولا تدابروا و كونوا عباد الله كرواور نه ايك دوسرے كے پيچھے پڑو، الحوانا" (۴) اللہ كے بندوں بھائى بھائى بوجاؤ"۔

(۱) مشكوة باب الشفقة والرحمة على الخلق (۲) منداحمه بن عنبل ج٢ص ٢٥ مند

(۳) منداحر بن خنبل جه ص ۳۲۹ مسلم جهم ح ۱۹۸۵

# اسلامی خاندان میں ميراث كي منصفانه فيم

اسلام نے اجماعی تکافل کے نظام کوشتھکم ومربوط بنانے کے لیے وراثت کے عادلانہ نظام کو قائم کیا ہے۔اس کے ذریعہ مورث کی دولت و جائیداداس کے رشتہ داروں میں قرب و بعد کے لحاظ سے الگ الگ حصوں کے مطابق تقسیم ہوجاتی ہے، اس کے ذریعے دولت ایک ہاتھ میں رہنے کے بجائے متعدد افراد تک پہنچ کر زیادہ سودمنداور نافع ہوجاتی ہے۔جس سے مختاجی وتنگدتی اورغریبی ومفلسی میں کمی آ جاتی ہے۔ مثالی خاندان میں تر کہ کی تقسیم اسلامی شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ تقسیم کے وقت اگرا یسے رشتے دارآ جاتے ہیں جن کا اس تر کہ میں حصہٰ ہیں ہوتا ہے تو وہ ان کوبھی کچھ دیے دیتے ہیں۔

' إِذَا حَضَرَ الْقِسُمَةَ أُولُوا ' ' أور جب (وارثول مين تركه الْقُرُبِي وَالْيَتْلَمِي وَالْمَسَاكِيُنُ كَى الْقَسِم مُوتِ وقت آموجود مول رشته فَارُزُقُوهُهُمُ مِّنُهُ وَقُولُوُا لَهُمُ قَوُلًا وار(دوركے)اور يتيم وغريب لوگ توان كو بھی اس (تر کہ) میں سے پچھ دے دواور مَّعُرُو ُ فَأَ ' (1) ان کے ساتھ خولی کے ساتھ بات کرو''۔

تر کہ کی تقسیم میں سب سے قریبی رشتہ دار کواولیت وتر جی حاصل ہوتی ہے تا کہ ترکہ آسانی سے تقسیم ہوجائے۔اس کے ساتھ ہی اس بات کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ کہ جوسب سے زیادہ ضرورت مند ہواس کوزیاہ حصہ دیا جائے ۔مرنیوالے کی اولا دکو

'' حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ رسول الله صلى الله في فرمايا: تم ميں سے كوئى يحب للناس مايحب لنفسه ال وقت تك يورامومن بين موكاجب تك وحتى يحب المرء لايحبه الا كهوه اورلوگول كے ليے وہي پيندكر ہے جو لله عز و جل"(۱) اینے لیے پیند کرتا ہے اور جب تک که وہ آ دمی صرف خدا کے لیے پیار نہ کر ہے''۔

''عن أنس قال قال النبي عَلَيْكُ ايومن احدكم حتى

مومن کے قول وعمل سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے اور اس کی ذات سے شرو فتنه کا اندیشه نہیں کیا جاتا۔مومن دنیاوی اغراض و مقاصد سے بالاتر ہوکرا خلاص و للَّهِيت سے اپنے ہر کام کوانجام دیتا ہے۔مومن سے تمام انسان فیضیاب ہوتے ہیں، کیونکہ مومنین کے پیش نظر، بیرحدیث بھی ہوتی ہے۔

''عن أنس قال قال رسول ''حضرت انس روايت كرتے بي الله صلى الله عليه وسلم لايغرس كهرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جو مسلم غرسا و لايزرع زرعا ، فياكل مسلمان كوئى درخت لكائے كايا كوئى يج بوئے منه انسان ولا دابة ولاشيء الا كا،اس سانيايرنده بهي يجه كاتو كانت له صدقة "(٢) ال كاثواب ال لكان والي كوملي كا"

الغرض تمام انسان آ دم وحوا کی اولا دہیں۔ان میں سے ہرایک کی جان ومال اورعزت وآبرو دوسرے کے لیے محترم ہے۔ ایک دوسرے سے ہدردی وغمخواری کی جانی چاہیے اور بحثیت انسان ایک دوسرے کے ساتھ رحم وکرم کا معاملہ کرنا چاہیے۔البتہ کوئی اپنی جان اور مال کوخود ہی مباح کر لے تو الگ تھم ہے۔مسلم خاندان تمام انسانی برادری کے ساتھ بہتر سلوک کرتے ہیں اوراینے قول وعمل سے بلاوجه کسی کونقصان نہیں پہنچاتے ہیں۔ 🏗 🌣 🌣

(۱) منداحر بن حنبل ج ۳ ص ۲۷ (۲) بخاری ج ۵ ص ۲ مسلم ح ۱۵۵۲

عورتوں کو دیئے گئے حقوق کے درمیان موازنہ کیا جائے تو صاف ظاہر ہے کہ شریعت نے عورت کومیراث کے سلسلے میں جوحقوق دیئے ہیں ہمارے قوانین اس کی نظیر پیش کرنے سے قاصر ہیں''۔(۱)

الغرض اسلام کا قانونِ میراث دیگر مذاہب وقانون سے ممتاز اور عدل و انصاف کاعلمی وعملی مرقع ہے۔اس کے عادلانہ قوانین میں ہرحقدار کا جائز حق موجود ہے۔اسلام کے قانونِ میراث کی اہم خصوصیات یہ ہیں:

ا ۔ میراث کا ۳/۲ حصه لا ز ماً ور نثہ کے درمیان تقسیم ہوگا۔

ا۔ میراث کی تقسیم الاقرب فالاقرب کے اصول پر ہوگی۔

س۔ میراث کا تیسرااصول ضرورت کی رعایت ہے جن کی ضروریات جتنی سخت ہیں اسی کے مطابق انہیں حصہ دیا گیا ہے۔

۴ ۔ عورتوں اوران سے متعلق تمام رشتہ داروں کوتر کہ میں حصہ دار بنایا۔

لہذا ایسے خاندان میں جہاں اسلامی احکام کے مطابق دولت وسر مایہ تقسیم ہو،اس میں مختاجی و تنگدستی اورغریبی و مفلسی میں کمی آتی ہے اورا میری وغریبی کا نمایاں فرق مٹتا ہے۔ طویل وخوزیز معرکہ آرائیوں سے دنیا محفوظ رہتی ہے۔ لیکن اسلامی تعلیمات کے برخلاف دولت وسر مایہ کی غیر منصفانہ وغیر متوازن تقسیم کے نتیج میں عالمی سطح پر جودلدوز اور روح فرسا واقعات پیش آچکے ہیں اور مستقل ایک سرد جنگ جاری ہے، اس کے خاتمہ کے لیے ضروری ہے کہ مسلم خاندان اور پوری انسانیت اسلامی احکام کی طرف رجوع کرے۔

☆ ☆

(۱) انسانی معاشرہ اسلام کے سایے میں ص ۱۳۱

زیادہ حصہ دیا گیا جب کہ اس کے والدین کو کم حصہ دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ والدین کی بنسبت بیٹے اور بیٹیوں کی ضروریات زیادہ ہیں۔ مستقبل میں انہیں مال و دولت کی زیادہ ضرورت ہوگی اور مستقبل کے کئی چیلنجوں کا سامنا کرنا پڑے گا جبکہ والدین ان مراحل سے گزر چکے ہیں۔ اس طرح اسلام نے آٹھ قتم کی عورتوں کوتر کہ میں شریک کیا جب کہ اسلام سے قبل دیگر مذاہب اور قبائلی اور ملکی قوا نین میں عورتیں میں شریک کیا جب کہ اسلام سے قبل دیگر مذاہب اور قبائلی اور ملکی قوا نین میں عورتیں میراث یانے سے محروم رہتی تھیں۔ ان کے یہاں اصول سے تھا کہ جو جنگ میں اپنی بہادری و جوانم دی کا مظاہرہ کر سکے وہی مال و دولت کا زیادہ حقد ارہے۔ طرفہ سے عورتیں خود میراث میں تقسیم ہو جاتی تھیں۔

محد ابوز ہرہ اپنی مشہور کتا ب'' انسانی معاشرہ اسلام کے سایے میں'' میں الکھتے ہیں:

''تمام انصاف پیندعلاء قانون جنہوں نے اسلام کا مطالعہ اس حثیت سے کیا ہے کہ اسے سمجھیں اور اس کی روح کو پانے کی کوشش کریں اس بات پرمنفق ہیں کہ اسلام کا نظام وراثت بہترین نظام وراثت اور تمام نظاموں سے زیادہ عدل وانصاف پر ببنی ہے۔ دنیا کا کوئی قانون نہیں جو عدل وانصاف میں اس کی ہمسری کرسکے یااس کے قریب بھی پہنچتا ہو۔ جوز ف لو بون اس حقیقت کا اعتراف اس طرح کرتا ہے:

''وراثت کے اصول جنہیں قرآن نے بیان کیاہے ، بے انتہا عدل وانصاف پر ہنی ہیں۔اس سلسلے میں ہم جوآ بیتی نقل کررہے ہیں ان کو د کھے کر ہی ایک شخص بآسانی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔حالانکہ بیا یک اجمالی خاکہ ہے جس پر بعد کے فقہاء ومفسرین نے بے شاراضا فے کیے ہیں۔ قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کی حثیت عمومی احکام سے زیادہ نہیں۔ قرآن نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کی حثیت عمومی احکام سے زیادہ نہیں۔ آگے یہی مصنف کہتا ہے ، تا ہم اگران کے درمیان اور فرانس و برطانیہ میں

فرد، خاندان اورمعا شرہ کی اپنی اپنی سطح پر ذمہ داری ہے کہ وہ خود نیک راہ پر چلیں اور ایک دوسرے کو نیکی و بھلائی کی تلقین کریں اور دنیا میں نور وہدایت کو پھیلانے کی کوشش کریں۔اللہ رب العزت فرما تاہے:

' و الْعَصُر • إِنَّ الْإِنْسَانَ ' ' زمانه كي قسم إ ـ اب تك انسان لَفِي خُسُر • إِلَّا الَّـذِيُنَ آمَنُوا سرتا سرتقصان ميں ہے سوائے ان وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ وَتَوَاصَوُا لَوكُول كَ جُوايمان لائ اور نيك عمل

بَالُحَقِّ وَتَوَاصَوُا بِالصَّبُرِ ٥ "(١) كياورجنهون في آيس مين قل كي وصيت کی اورایک دوسرے کوصبر کی نصیحت کی''۔ اس امت کا خصوصی فریضہ ہی بھلائی کا تھم دیناہے اور برائیوں سے

" كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخُرِجَتُ " " تُم بهترين امت بهوجولوگول لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَونَ كَلِّي بِيدًا كَيُّ مُو، بَعِلانَي كَاحَكُم ديت

ایمان رکھتے ہو''۔

رو کنا ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے۔

عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤُمِنُونَ بِاللَّهِ "(٢) مواور برى باتول سے روكة مواور الله ير

سورہ تو بہ میں ہے:

بَعُضُهُمُ أَولِيَاءُ بَعُض يَأْمُرُونَ آلِي مِن ايك دوسرے كے (دين) رفيق بالْمَعُرُونِ وَيَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكِرِ مِين نيك باتون كَلْعَليم دية بين اوربرى وَ يُقِينُمُونَ الصَّلواةَ وَيُؤتُونَ بِالوّل مِصْمَعَ كُرتِ بِين اور نماز كي يابندي الزَّكُواةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَةً، ركت بين اورزكوة دية بين اور الله اوراس أُولِئِكَ سَيَرُ حَمُّهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ كرسول كا كبنا مانة بين - ان اوكول ير

عَزِيُزٌ حَكِيُمٌ ''(۱) ضرور الله تعالى رحمت كرے گا۔ بلاشبہ الله قادرِمطلق ہے، حکمت والاہے''۔

جب اللّٰد تعالیٰ اس امت کوحکومت وسر براہی عطا کرے تو اس کا شعار کیا ہونا جا ہیے۔خالقِ کا ئنات نے اس کی وضاحت خود فرمادی ہے۔مندرجہ ذیل آیت کو ہار باریڑھئے اوراللہ کےاس فر مان پرغور کیجئے۔

''الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمُ فِي ''يبلوگ ايسے بين اگر جم ان كو الْارُضِ أَقَامُوا الصَّلواةَ وَاتَوُا ويامِين حكومت وري توبيلوك (خود الزَّكُواةُ وَامَرُوا بِالْمَعُرُوفِ وَنَهَوا بَهِي الْمَارِي يَابِندي كرين اورزكوة وين عَنِ الْمُنْكُر "(٢) اور (دوسرول) وبھی) نیک کام کرنے کو کہیں اور برے کامول سے منع کریں'۔

حضرت محرصلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ''جوشخص تم میں سے کوئی برائی دیکھے تو اس کو حیاہیے کہا پنے ہاتھ سے روک د ہاوراس کی طاقت نہ ہوتو زبان سے روک دے اگراس کی بھی طاقت نہ ہوتو دل میں اس کام سے نفرت کرے اور بیا بیان کا کمزورترین حصہ ہے''۔ (۳)

- \_\_\_\_ سوره توبه: اک (۲) سوره حج آیت اسم (1)
  - (۳) مسلم جاص ۲۹

- سور ەعصر (1)
- آ لعمران \_•اا

اسلامی خاندان کے ثمرات و برکات اور دورِ حاضر میں ٹوٹنے رشتے اور مجھرتے خاندان کے نقصانات کی تفصیلات کے بعدیہ بات واضح ہوگئی ہے کہ اسلام کے خاندانی نظام سے ہی یا کیزہ ساج وجود میں آسکتا ہے اور پوری انسانیت کوموجودہ مشکلات وآلام سے رہائی مل سکتی ہے۔

دورِ حاضر میں ٹوٹتے رشتے اور بھرتے خاندانی نظام نے دنیا سے محبت وصله رحمی ، ایثار وقربانی اورسکون واطمینان کوسلب کرلیا ہے۔آج کا بیرانسان عہدہ و منصب ، دولت وٹروت اور جدید سہولیات سے آراستہ ہونے کے باوجود حیران و یریشان اورسر گرداں ہےاورسکون کا متلاشی ہے قبل و غار تگری ، زنا وفواحش ، رشوت ودھو کہ دہی اور مختلف جرائم کی گرم بازاری ہے۔اولا دوالدین کی محبت وسریرستی سے محروم ہے۔والدین اپنی اولا د کی تعلیم وتربیت سے غافل ہیں یاان کی مصروف زندگی میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔اولا داینے والدین سے اسی وفت تک وابستہ رہتی ہے جب تک وہ ان کی ضرورت محسوس کرتی ہے۔شوہراور بیوی کا رشتہ ، روم یارٹنر کی طرح ہو گیا ہے۔ دونوں کواپنی پیند کی زندگی گزار نے کا پوراحق ہے۔ کوئی کسی کے نجی معاملات میں دخل نہیں دیتا ہے۔ جب تک بات بنتی ہےا بک ساتھ زندگی گزارتے ہیں اور جب چاہتے ہیں علاحدہ ہوجاتے ہیں۔معمولی معمولی باتیں بھی طلاق کا باعث بن جاتی ہیں۔

اس وقت جو عالمی حالات ہیں خصوصاً مغربی مما لک جن مشکلات سے دوچار ہیں،ان سے نجات دِلانے کے لیے مغربی مفکرین ودانشوران، فلاحی وساجی کار کنان مختلف وسائل و ذرائع سے کوشش کررہے ہیں لیکن معاملہ ان کے قابو سے

#### تر مذی شریف میں ہے:

" عن حذيفة عن اليمان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده كي قتم جس كے قبضه ميں ميرى جان ہے، تم لتامرن بالمعروف ولتنهون لوگ ضرورلوگول كو بھلائي كا حكم ديتے رہواور عن المنكر أو ليوشكن الله ان يبعث عليكم عقابا منه ثم قريب بكاللهم يرايناعذاب مسلط كردك تدعونه فلا يستجاب لكم "(١) كيمرتم اس عذاب سے نجات كى دعاكيں

حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے فر مایااس ذات برائی سے روکتے رہواگر ایبا نہ کروگے تو مانگو گےاور دعا ئیں قبول نہ ہوں گی۔

مندرجہ بالا قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ سے بیہ بات ثابت ہوگئی کہ مسلمان اپنی اوراینے اہل وعیال کی اصلاح کی فکر کر ہے اور برائیوں سے رو کتار ہے اور نیکی وصبر کی تلقین کرتارہے ۔اس کے ساتھ ہی اینے خاندان اور ساج میں امر بالمعروف ونهى عن المئكر كے فریضه کوانجام دیتار ہے اور غیر مسلمین تک اسلام کی روشنی پھیلانے کی ہرممکن کوشش کرتار ہےاورا پنے اخلاق وکر دار سے ان کومتا ثر کرنے اور اسلام سے قریب کرنے کی مسلسل کوشش کرتار ہے ورنہاس فریضہ سے غفلت وکوتا ہی بریخ پراس د نیامیں بھی اورآ خرت میں بھی مواخذہ ہوگا۔

اللہ ہمیں اسلامی تعلیمات برعمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور امر بالمعروف ونهي عن المنكر كاسجا جذبه عطا فرمائے ، آمين \_

\*\*\*

161

باہر ہو چکاہے۔ حکومت اور رفاہی و فلاحی ادارے اور تنظیمیں بڑے پیانے پر بوڑھوں کے لیے قیام گاہ (Old Age House) اور بچوں کے لیے قیام گاہ قائم کرنے پر مجبور ہیں۔

والدین اپنی اولاد کی محبت و خدمت سے محروم اپنی زندگی کے آخری ایام روتے سسکتے گزارتے ہیں۔ دوسری جانب لا کھوں بچے اپنے والدین کی محبت و پیار اور مشفقانہ تربیت سے محروم سرکاری ہاسٹل میں پکل کر بڑے ہوتے ہیں۔ یہی بچ بڑے ہو کرمختلف گوشہائے حیات میں قدم رکھتے ہیں، سرکاری عہدوں پر فائز ہوتے ہیں اور ملک کے حکمرال بنتے ہیں۔ یوں یہ غیر تربیت یا فتہ افراد، انسانیت کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتے ہیں۔خودغرضی، مفاد پرستی، فدہب بیزاری اور مادیت پرستی ان کے رگ وریشہ میں سرایت کر جاتی ہے۔

مغربی مما لک کو بالا دستی حاصل نہونے کی وجہ سے عالمی سطح پران کے افکار و نظریات سے لوگ متاثر ہورہے ہیں اور ان کی مادی وسائنسی ترقی کود کھے کران کی ہر ادا کو اختیار کرنے میں مشرقی مما لک اپنی کا میا بی و کا مرانی سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے جن مسائل و مشکلات سے مغربی دنیا دو چارہے ، انہی مسائل و مشکلات سے مشرقی دنیا بھی دو چار ہوتی جارہی ہے اگر چہا یک بڑی تعداد مذہب اور اپنے خاندانی طور طریقے اور رسم ورواج سے وابستہ ہے۔ لیکن دھیرے دھیرے ایسے لوگوں کی تعداد کم ہوتی جارہی ہے۔

یہ بھی حقیقت ہے کہ اسلام کے علاوہ دیگر مذاہب میں صالح اور متوازن خاندان اور پاکیزہ سوسائٹی کا واضح تصور نہیں پایاجا تا ہے اوران کی زندگی میں ایسے رسوم اور نظریات داخل ہو چکے ہیں کہ ان کی موجودگی میں انسان کو مکمل سکون اور کامیا بی نہیں مل سکق ہے۔وہ پوری زندگی حیران و پریشان گزار دیتا ہے اور مقاصدِ حیات کو یانے سے محروم رہتا ہے۔ان سب کے ہوتے ہوئے وہ پھر مغربی افکار و

نظریات اور عادات و معمولات کواپنانے میں ہی سکون و کا میا بی سمجھتا ہے۔ لیکن اسلام نے فرد کے لیے ایک مکمل دستورِ حیات بنایا ہے جس کے مطابق افراد کی تعلیم وتربیت کی جاتی ہے اور جب وہ ان صفات کو حاصل کرتا ہے جوافراد کے لیے ضروری ہیں تو ان کو صالح کہا جاتا ہے۔ ایسے صالح افراد سے

صالح خاندان وجود میں آتا ہے، پھر صالح خاندان سے صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ دھیرے دھیرے ہیر طرف نیکی و بھلائی، عبادت وخوف خدا، اخلاص و للہیت، محبت وصله رحمی، ایثار وقربانی، امن وامان، راحت وسکون اور کامرانی و کامیا بی روال دوال ہوجاتی ہے۔

اسی طرح خاندان کے بزرگوں کی آخری زندگی آرام وسکون سے گزرتی ہے۔ اورخاندان کے ماتحت بچوں کی پرورش ونگہداشت اورتعلیم وتر بیت پرخصوصی توجہ دی جاتی ہے۔ لیکن ایسے مسلم خاندان جن کا خاندانی نظام اسلامی تعلیمات کے مطابق

مثالی خاندان 🚃 📹 🔞

تفکیل نہیں پایا ہے ، ان میں وہ ساری خرابیاں داخل ہوگئ ہیں جنہوں نے غیروں کے غاندانی نظام کے شیرازہ کو بھیر کرسکون واطمینان، ادب واحترام اور باہمی محبت واتفاق کوسلب کرلیا ہے۔ایسے خاندان نہ ہمارے لیے نمونہ ہیں اور نہ کسی کے لیے مناسب ہے کہ وہ ایسے خاندان کو نمونہ کے طور پر پیش کرے اور اس کو بنیا د بنا کراسلام اور مسلمانوں پرلب کشائی کرے۔

ہمیں اپنے خاندان کا ازسر نو جائزہ لینا ہوگا کہ کیا اسلامی تعلیمات کے مطابق اس کا نظام قائم و دائم ہے۔اگر ہم اپنے خاندان کو اسلامی احکام کے مطابق بنالیس تو انشاء اللہ اس سے پاکیزہ معاشرہ وجود میں آئے گا۔ یہ جہاں ہمارے لیے سکون و کامیا بی کا باعث ہوگا و ہیں پوری انسانیت کے لیے درس ونصیحت کا ذریعہ ہوگا۔و ما توفیقی إلا باللہ و علیہ تو کلت و إلیه انیب

\*\*\*

≣ مثالی خاندان

#### دارالكتابالعربي، بيروت السيدسابق فقه السنة ۱۹۸۷ء 14 الزواج والطلاق في عبدالله المراغي لجنة التعريف بالاسلام 1977 جميع الاديان مكتبهامارت بشرعيه مولا ناعبدالصمدر حماني كتاب الفسخ والتفريق تھلواری شریف پٹینہ اسلام اور جدید ذہن مرکزی مکتبهاسلامی، د ہلی محرقطب 1990 کشبهات سیرةالنبی دارالمصنفین ،اعظم گڑھ علامه سیرسلیمان ندوی 1910 انسانى معاشره اسلام محمدابوزهره مرکزی مکتبهاسلامی، د ہلی 1911 مترجم سلطان احمداصلاحي دارالمصنفین ،اعظم گڑھ سيرت عائشه علامه سيدسليمان ندوى مجلسِ تحقیقات ونشریات تهذيب وتدن پراسلام مولا ناسيّدا بوالحسن على ندوى 1914 اسلام بلھنؤ کےاثرات مجلس تحقيقات ونشريات مغرب سے کچھ صاف مولا ناسيدا بوالحسن على ندوى 1921 اسلام بكھنۇ صاف باتیں مجلس تحقيقات ونشريات نئی دنیا(امریکہ)سے ايضاً اسلام بكھنۇ صاف صاف باتیں مرکز دعوت و تحقیق،حیدرآ باد مولا ناخالد سيف اللدر حماني عورت اسلام کے سابیہ میں مولا نامحرتقى عثانى كتب خانه نعيميه، ديوبند اصلاحی خطبات 1994 مکتبهاسلامی ،نئی د ملی مولا ناابوالاعلى مودودي T++ T ساج کی تعلیم وتر بیت مكتبه اسلام، گوئن روڈ ہلھنو مولا ناسيد محمد رابع حسنى ندوى مجلسِ تحقیقات ونشریات ۸ ۱۹۷ ء دومهینےامریکه میں ايضاً اسلام بكھنۇ ہندوستان میںعورتوں کو محمر شمشادندوی فريد بک ژبو، د ہلی ۴٠٠۴ درپیش مسائل ومشکلات $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$

# مراجع ومصادر

| سن<br>اشاعت | ذاشر                             | مصنف                              | كتاب                   | نمبر<br>شمار |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------|--------------|
|             |                                  |                                   | القرآن المجيد          | 1            |
| ۱۹۸۲ء       | دارالمعرفه، بيروت                |                                   | تفسير ابن كثير         | ٢            |
|             | دارالمعرفه، بيروت                | ابوعبدالله محمد بن المعيل البخاري | صحيح البخاري           | ٣            |
| ۲ک19ء       | داراحیاءالتراثالعربی،<br>بیروت   | مسلم بن الحجاج القشيري            | صحيح مسلم              | ۴            |
| ۱۹۸۸ء       | دارالحديث القاهره                | ابودا ؤدسليمان بن الاشعب          | سنن أبي داؤ د          | ۵            |
|             | دارالكتبالعلمية ، بيروت          | ا بوغیسی محمد بن غیسلی بن سور ه   | سنن الترمذي            | ۲            |
|             | داراحیاءالتر اثالعر بی،<br>بیروت | ابوعبدالرحمٰن احمدالنسائي         | سنن النسائي            | 4            |
|             | المكتبة العلميه ، بيروت          | محمد بن يزيد بن ماجه              | سنن ابن ماجه           | ٨            |
|             | دارالمعرفه، بيروت                |                                   | المستدرك للحاكم        | 9            |
|             | دارالفكرالعر بي، بيروت           | امام احمد بن حنبل                 | مسند أحمد بن حنبل      | 1+           |
|             | داراحیاءالتر اثالعر بی،<br>بیروت | محمدالشوكانى                      | نيل الاوطار            | 11           |
|             | عالم الكتب، بيروت                | محمه بن اساعيل البخاري            | الأدب المفرد           | Ir           |
| ۸۲۹۱۶       | دارالا يمان بيروت                | حا فظ زكى الدين عبدالعظيم بن      | الترغيب والترهيب       | ım           |
|             |                                  | عبدالقو ىالمنذرى                  |                        |              |
|             | دارالكتبالعلمية ، بيروت          | ابن عابدين الشامي                 | رد المحتار             | ۱۴           |
| ۱۹۸۵ء       | دارالفكر بيروت                   | وهبة الز <sup>حي</sup> لي         | الفقه الإسلامي و أدلته | 10           |